15.07 الایمان الایمان تفسير: نورالعرفاك

ا۔ سورہ فاتحہ کیے بھی ہے مدید بھی اس سورہ میں سات آئیش ستا کیں کلے ایک سوچالیس حوف ہیں اللہ الرحمٰن 'جو ہم اللہ ہر سورت کے اول میں ہے'

یہ پوری آئیت ہے اور جو سورہ خمل میں ہے وہ آئیت کا جزو' خیال رہے کہ ہم اللہ ہر سورۃ کے اول نازل نہیں ہوئی بلکہ آیک جگہ نازل ہوئی پھروہ کرد کر دی گئی آ

کہ سورۃ میں فاصلہ ہوجائے اسی لئے ہم اللہ سورۃ کے اوپراتمیازی شان میں اکھی جاتی ہے طرح الماکر نہیں لکھتے۔ نیزالم جری نماذوں میں ہم اللہ آوازے نہیں پڑھتا'

نیز حضرت جبل جو پہلی وحی لائے' وہ واقوا بعسم دبھے اللہ ی خلق ن تھی اس میں ہم اللہ نہ تھی تراوی میں حافظ الم کو جاہے کہ کسی سورۃ کے اول میں ہم اللہ آوازے پر سے اس میں موا کہ ہر ایجھے کام کو ہم اللہ سے شروع کرنا جاہیے۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا تو اول ہم اللہ لکتہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو تھے کہ عظا ہوئے' ہمارے حضور نے صلح حدیبیہ کی تحریب کم اللہ سے شروع کی تو آپ کو فتح کمہ عطا ہوئی محرفہ کم اللہ اللہ اللہ اللہ کو ایک میں حافظ ہوئی محرفہ کرے اس کے حضور کانام فرج پر نہیں لیا جاتا ہی اللہ کی ان ہو آپ کو فتح کمہ عطا ہوئی محرفہ کرے ہم اللہ کی ان سے بہم اللہ کی ان سے اس میں اس میں انہ اللہ کی ان سے اس میں موالہ کو جاتھ کی ان کی ہے اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ اکس کے نکونکہ تھرکے کام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے اس کے حضور کانام فرج پر نہیں لیا جاتا ہی بسم اللہ کی ان ہر سے کام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے اس کے حضور کانام فرج پر نہیں لیا جاتا ہی اس کی ان کی ان سے انہوں کی ہو اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ

 سُورَقُ الْهَاتِحَةُ مُلِيَتَةُ ۞
 سُورَقُ الْهَاتِحَةُ مُلِيتَةُ ۞ مورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں سات آ یتیں ہیں الله المنافظ الخيال المنافظ ال سله الشكرنام سيرضروع بوبهت مربان رحمت والاسك ٱلْحَمُّلُ لِلهِ مَتِ الْعُلَمِينَ ﴿ الرَّحْلِي سب خوبیاں انٹد کوٹے چو مانک سارسے جہان وانوں کوٹے بہت ہریان الرَّحِيْمِ ۞ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِينِ ۞ إِيَّاكَ رجمت والا روز جزا كا ماك بم تَعُبُّلُ وَ إِيَّاكُ نَسُتَعِينُ ۚ وَ إِهُـ إِنَّا مجھی کو پلوجیس کے اور مجھی سے مدد چاہیں ہم سمو الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْدُ أَن صِرَاطَ الَّذِينَ ميدها لاسته بعلاث واست ان كا اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پیر عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ فَ غضب بواعه اورنه بيكے بود سكا -

ہے اس کے معنی ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائزے تو اللہ کے رسول اور اس کے فیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی اسم اللہ کی طرح اللہ کی ذات پر ولالت اور رہبری کرتے ہیں اس کئے قرآن نے حضور کو ذكر الله فرمايا سم، أكر الحمد مين "الف لام" استغراق مو تو معنی وہ جیں جو مترجم قدس سرہ نے فرمایا لیعنی بلاواسطہ اور باواسطہ ہر حمد رب کی ہی ہے کیونکہ بندے کی تعریف ورحقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے اور اگر لام عمدی ہو تو معنی ہے ہوں ملے حمد مقبول وہ حمد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ و ملم کی تعلیم سے کی جلوے لندا مشرکین و کفار خدا کی کیسی ہی حمد کرمیں نامتبول ہے کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نمیں۔ (روح البیان) ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ چیز کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہی ہے حکر اے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہیے لنذا یہ نہ کما جائے اے ابوجمل کے رب بلکہ محمد رسول اللہ کے رب ١٦ نعبد كے جمع فرمائے ہے معلوم ہواكد نماز جماعت ہے راحنی چاہیے اگر ایک کی قبول ہو سب کی قبول ہو 2۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے جیسے حقیقاً حمد رب ک ہے خواہ واسطہ سے ہو یا بلاواسطہ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے مدد لینا حقیقاً اللہ سے بط مجازا" اس کے بندوں ہے اس فرق کی وجہ سے ان وو<sup>ی</sup> چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا خیال رہے کہ عبادت اور مدو کینے میں فرق ریہ ہے کہ مدو تو مجازی طور ر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے ' رب فرما آ ہے انعا

ویہ الله ورسوله اور فربانا ہے و تعاونوا ملی البو والنولی کین عبات غیرخدا کی نیس کی جاستی نہ حقیقاً نہ تکما کو تکہ عبارت کے سعنی ہیں کی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر اس کی بندگی یا اطاعت کرنا یہ غیرخدا کے شرک ہے آگر عبارت کی طرح دو سرے ساستانت بھی شرک ہوتی تو یماں یوں ارشاد ہوتا ' ایا ہے خصد و ویہ سے نستمین یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی یا دینی امور میں بھی اسباب سے مدالینا یہ در پردہ رب سے ہی مدالینا ہے ' بیار کا تکیم کے پاس جانا مظاوم کا حاکم سے فریاد کرنا گرا گرا گرا ہوتی کی اسباب سے مدالینا ہے در پردہ کر بالہ جمیر صلی الله علیہ وسلم سے عرض کرنا اس آیت کے ظاف نمیں کو تکہ وہ بھی تھر بھی المواسط رب ہی کی حمر ہے ' یہ بھی خیال رہ کہ اللہ کے نیک بنزے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں' معراج کی رائت موٹی علیہ السلام نے بچاس نمازوں کی بائج کرا دیں ' اب بھی حضور کے نام کی برکت سے کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے' لنڈ صافحین سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد ما آگنا اس آیت کے ظاف نمیں ۸۔ اس سے تین مسلام معلوم ہوئے آیک ہی کہ رب کی تمام نوتوں سے اعلیٰ نعت سیدھے رائے کی ہوائت ہے بعد بھی مدد ما آگنا اس آیت کے ظاف نمیں ۸۔ اس سے تین مسلام معلوم ہوئے آیک ہی کہ رب کی تمام نوتوں سے اعلیٰ نعت سیدھے رائے کی ہوائت ہے بعد بھی مدد ما آگنا اس آیت کے ظاف نمیں ۸۔ اس سے کی برکھت میں اس کی دعا کرائی گئی' دو سرے یہ کہ سے کہ اس پر اولیاء اللہ اور صافحین ہوں کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں دب فرماتا ہے کونو مع العماد قین اور وہ رائے مین ہیں' تیس سے کہ اس میں الولیاء اللہ گزرے اور اب بھی ہیں' تیس سے کہ اس میں الولیاء اللہ گزرے اور اب بھی ہیں' تیس سے کہ مورف اپنی کوشش سے نمیں ملتی' بلکہ دب کے کرم سے ملتی ہے نیز معلوم ہوا کہ سے کہ اس میں الولیاء اللہ شد کردے اور اب بھی ہیں' تیس سے کہ مورف کی کوشش سے نمیں ملتی' بلکہ دب کے کرم سے ملتی ہے نیز معلوم ہوا کہ سے کہ اس جو کو اس کے کرم سے ملتی ہے نیز معلوم ہوا کہ سے کہ اس جو کو اس کے کرم سے ملتی ہے نیز معلوم ہوا کہ کرم سے کہ میں تو کھر کو مورف کو کو مورف کو کھر ان کو کھر کی ہوائت کے دور کو کھر کو کھر کی کرم سے کہ تو کو کھر کی کرم سے کہ کرم سے کہ میں کو کھر کی کرم سے کرم سے کو کو کھر کی کو کھر کے کرم سے کی کرم سے کہ کرم سے کرم سے کرم سے کرم سے کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھ

طرح کا ہے جسمانی اور قلبی مسائی تقوی مناہوں سے بجے نیکیل کرنے کا نام ہے قلبی تقوی اللہ کے بیاروں کی تعظیم کا نام ہے' رب قراآ ہے ومن بعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب يمل متقين سے مراد صحاب كرام بين لیتی ہے جو متنی تم کو نظر آ رہے ہیں وہ ای قرآن کی ہدایت المنواے متنی بن سمجھ لوکہ قرآن کیا ہے (تغیر عزیزی) محلبہ کا تقویٰ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے اس سے بھے معلوم ہوا کہ حضور کی ہدایت قرآن پر موقوف نہیں اس لئے حضور نزول قرآن سے پہلے عارف و عابد تھے نیز شب معراج عرش پر چہنچ کر نماز ملی محربیت المقدس میں انبیاء کو نماز ردھا کر مجے آیات نماز جرت سے پہلے آئیں اور آیات وضو جرت کے بعد سورہ ماکرہ میں آئیں مگر اس دراز زمانے میں حضور نے وضو کر کے نمازیں روحین اور لوگوں کو رہھائیں مل غیب وہ ہے جو حواس سے اور برابت سے درا ہو، غیب در قتم کا ہے ایک دہ جس پر کوئی رکیل بھی قائم نہ ہو اسے علم غیب زاتی بھی کہتے ہیں' دوسرا وہ جس پر دلائل قائم مول اسے عطائی بھی کہتے ہیں کہلی حتم کا غیب جس پر کوئی بھی دلیل قائم نہ ہو رب تعالی سے خاص ہے کسی کو مطلقا حاصل نہیں ہو سکتا' دو سری قسم کے غیب بندوں کو عطا ہوتے ہیں کہ کہا تھم ك كي آيت ك عنده مفاتح الفيب لا يعلمها الاهو دو سری فتم کے غیب کے لئے بہت می آیات میں رب قُرِياً يَا إِنْ اللَّهِ يَظْهُرُ عَلَى غَيْبِهُ احْتَا الا مِنْ ارْتَضَّى مِنْ رَسُولِ. یمل غیب سے نیمی دو سری حتم کا غیب مراد ہے لیعنی رب کی زات و مفات' نبوت و قیامت وغیرو' اس سے معلوم

٠ سُبُورَ وَالْبُقَرَعُ مَيْرَيْتُمُ الْ سورة يغره مد ناب اس يس ٢٨٩ آيس اور ١٠ ركوع يي اللَّهُ الْمِرْلِينُ التَّرِّ التَّحْدِينَ الثَّوْالْعَدِينَ الثَّوْالْعُ احترك نام سے شوع جوبہت ہربان رحت والا الْقررة ذلك الْكِتْبُ لَامَيْبَ ﴿ فِيُهُو ده بلند رتبه كتاب اقرآن اكوفى فك كى جرنبين ما اسىيى هُدًى لِلْمُثَقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ہرایت ہے ڈروالوں کو گئے وہ چوہے و پچھے ایمان بِالْغَيْبِ وَ يُقِينُمُونَ الصَّلُولَةَ وَ مِمَّا لايس سى اور نازقائم ركيس في اور بارى وى بون رَزَقَتْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ روزی یس سے ته بماری راه یس اتفائیس اوروه که بِمَا أَثُرُكَ إِلَيْكَ وَمَا أَثُرُلَ مِنْ قَبُلِكَ ایمان لائیس اس بیر جو اسے مجوب بتباری طرف اترا اور جو تمسیم وَيَالُوٰخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُوُنِ ۚ بيلے اترا كه اور آخرت يريقين ركھيں ف

 ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے محض اپنی کوشش کا بتیجہ نہیں' یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے رب ہدایت فرما دے وہ انشاء اللہ اس پر قائم رہے گا عارضی ہدایت والا بمک سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی عزت و مال مل جانا کامیابی نہیں ہدایت ملنا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا بوی کامیابی ہے' رب فرمانا ہے گڑ: نُدُخ ہُن نُزگیٰ ، الخے۔ ہم اس سے معلوم ہوا کہ کفرواسے وہ لوگ مراد ہیں جو علم اللی میں کافروں کی فہرست میں آ بھے' انہیں تبلیغ فائدہ نہیں دے سے معلوم ہوا کہ ڈرانا انہیں برابر ہے فائدہ نہیں دے سے معلوم ہوا کہ ڈرانا انہیں برابر ہے

اُولِيِكَ عَلَى هُدًى مُرِنَ رَيِّرُمُ وَاُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَهُ لَوْلُ الْبِيْرِينِ كُفُرُ وَالسَّوَاءُ عَلَيْهِمُ ءَ أَذُرُ وَمُ رَادِكُوبَ بَنِيْدَ وَالْمِي إِنَّ الْكِنْ بَيْنِ كُفُرُ وَاسَوَاءٌ عَلَيْهِمُ ءَ أَنْكُ رُنَهُ مُ الْمُرَامُ . بنك وه جن كى همت مي كفر ب اله انبيل برأ برب الله بها به أبيل الراويا نُنْنِ رُهُهُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَنْهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ وَ د ڈراؤ وہ ایان لاکے جیں گ اشدے ان سے دارں پر اور کانوں بر مرکودی اوران کی آنکول پر گٹاٹو ہے کے اور ان کے لے بڑا مذاب ادر بکھ لڑگ کہتے ایک ٹے کہم انگر وَبِالْبُوْمِ الْاخِر وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ بُغْلِ عُوْنَ ا ور " بی کھیے ون پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے بنیں کے فریب ویا چاہتے ہیں الله وَالَّذِينَ الْمُنُّواْ وَمَا يَغَدُاعُونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ هه الله اور آیمان والول کو اورمتیقت عی فریب بنیں فینے نگراپنی جانوں سر اور انبیں شور نہیں۔ ان کے دلوں میں بھاری ہے تو اللہ نے انکی جاری مَرَضًا وَلَهُمْ عَنَابُ الِبُكُرَةِ بِمَاكَاثُوا بَكُنِ بُونَ اور بڑھان اور ان کے لئے دروناک مذاب ہے ، بدلد ان کے جوٹ کا ا وَإِذَا فِنْكُ لَهُمُ لِانْفُنِسِدُ وَافِي الْاَرْضِ قَالُوٓ النَّهَا ا در ہو ان سے کہا جائے زیمن میں ضاد نہ کرو تر کہتے تک ہم تو نَحَنُ مُصَلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا سنوارنے والے بیں اللہ سنتا ہے وہی ضادی بیں مطر

جہیں برابر نمیں وہ تبلیغ سے فائدہ شیں اٹھائیں مے ممر آپ کو تبلیغ کا ثواب بسرهال ملے گا۔ ای کئے علیک نہ فرمایا جس کے ایمان سے تامیدی ہو اسے بھی تبلیغ ک جاوے، اجر ملے کا سب میہ آیت کریمہ ابوجل ابولب وغیرہ ان کفار کے متعلق اٹری جن کے مقدر میں ایمان ے محروی تھی۔ اس سے اشارة معلوم ہوتا ہے كد الله تعالی نے اینے حبیب کو لوگوں کے خاتمہ سعادت و شفادت کی خبر دی ہے۔ حضور ہرایک کا انجام جانتے ہیں کیونکہ شان نزول اگر چہ خاص ہے محرالفاظ عام ہیں' الفاظ كائى اعتبار ہے ٥ - يعنى ان كى بدكاريوں كى وجد سے الله نے ان کے دلوں پر مرکروی جیے بری کے ملے پر چمری چلنے کی وجہ ہے رب نے موت دے دی النزا اس میں وہ کفار ند ب قصور ہیں ند مجبور ۲۱ تین هم کے لوگ ہیں۔ مومن ' کافر' منافق مومن وہ جس کے دل و زبان میں ایمان مو۔ کافروہ جس کے دل د زبان پر کفرمو۔ منافق وہ جس کے دل میں کفر ہو محر تقیہ کرکے زبان پر اسلام کیج فا ہر كرے - سب ميں بدار منافق ہے - يساء تقيد الليس في کیا کہ در میں حضرت آدم کا وعشن تھا اور زبان سے ووست بناء وقرسعهنا افي مكند لمسن النا صعيين ووجمأعتول کا ذکر کرکے اب بدترین متم یعنی تقیه باز منافقوں کا ذکر فرمایا۔ خیال رہے کہ چوتھی متم اور بھی ہے "ساتر" جس کے دل میں ایمان ہو محر زبان سے طاہر نہ کرے ' یہ سخت ضرورت کے وقت بیترر ضرورت جائز ہے' بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر زبان سے کفر بھی بول دے جب بھی پکڑ شيس رب فرما يا سب الامن أكرة وقليه عطفت بالايعان الميكن اس مبکہ ہے ہجرت کرجانا ضروری ہے جہاں اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکتے ہے۔ یا تو اس لئے میہ مومن شیں کہ ول ہے نیں کہ رہے ہیں صرف زبانی جع خرج ہے یا اس لئے که انبول نے اللہ اور قیامت کانام تولیا۔ رسول کا نام نه لیا جو رسول کو چھوڑ کر ہاتی ساری چیزوں کو مان لے وہ کافری ہے جیسے ابلیس محمہ سارے ایمانیات کا معقد تھا مگر كافر ب كور؟ اس لئے كه رمالت كا مكر ب اي ب

نی کے وقمنوں کو عبرت حاصل کرتی چاہیے ۸۔ اس طرح کہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور کو دھوکا دینا رب کو دھوکا دینا ہے کیونکہ حضور رب کے ظیفہ ہیں (تقبیر خازن) ۹۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تقیہ بر ترین عیب ہے اس پر سخت سزا ہے جس دین کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے اور تقیہ باز سخت ورد ناک عذاب کا مستحق ہے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ مومن اور کافر دونوں کو راضی رکھتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں۔ صلح کل ہیں۔ معلوم ہوا کہ صلح کلی فساد کی جڑ ہے۔ سونا خالص اجھا ہے۔ مومن خالص مبارک۔ ا۔ اگر الناس سے مراد صحابہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ایمان وہی ہے 'جو صحابہ کی طرح ہو۔ صحابہ ایمان کی کموٹی ہیں۔ جس کا ایمان ان کی طرح نمیں وہ ہے ایمان ہے۔ اگر اگر الناس سے مراد صحابہ ہوں تو معلوم ہوا کہ راستہ وہی برحق ہے جو عام مومنین کا ہو۔ عام مسلمانوں کے راستہ پر چلنا چاہیے ' حدیث شریف میں ہے ' جے مسلمان اچھا جا نمیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے ' اس سے تنمن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بید جا نہیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے ' اس سے تنمن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بید کو حدالہ منافقین کو براکتے ہیں ' ان سب کو ان آیات سے کہ صافحین کو براکمتا منافقین کا طریقتہ ہے۔ جیسے روافض صحابہ کو خوارج اہل ہیت کو ' غیر مقلد امام ابو حضیفہ کو' وہابی اولیاء اللہ کو براکھتے ہیں' ان سب کو ان آیات سے

عبرت مکرنی جاہیے۔ دو سرے یہ کہ اللہ تعالی اینے بندول كا خود بدله ليما ہے۔ كه رب نے انہيں جواب ميں احمق فرمایا۔ تیسرے مید کہ علاء کو بے دینوں کے طعنوں سے برا نہ مانتا جاہیے کیونکمہ بے دینوں کا بیشہ سے طریقتہ رہا ہے ۲۔ اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بیہ کہ کفار و منافقین اللہ کے نزدیک شیاطین ہیں۔ لندا جو ان کی خوشامہ میں تعظیم کرے ' وہ شیاطین کی تعظیم کر آ ہے۔ دو مرے ہے کہ اپی مجلسوں میں مسلمانوں سے چھپ کر تیرا کرنا منافقوں کا كأم ب- تيرب يدكم شريعت يا شريعت والول كانداق ازاما كفرب ٢- يعني اس مذاق ازان كي مزا ديتا ب مزائے جرم کو جرم کے لفظ سے تعبیر فرمایا کیا فصاحت و بلاغت کے طور پر سا کہ مسلمانوں کا حال و کھے کر سمجھیں کہ اسلام حق ہے اور کافروں کا مال دیکھ کر سمجھیں کہ گفر حق ہے ' تذبذب میں رہیں فیصلہ نہ کر سکیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک میہ کہ کفار کی محبت منافقت کی جڑ ہے۔ وو سرے سے کہ اللہ تعالی مومن کو سکون قلبی بخشا ہے۔ منافق کو جرانی و پریشانی مومن کی زندگی حیوۃ طیب ہوتی ہے ۵۔ اس طرح کد کفر بھی ان کے سامنے تھا اور اسلام بھی انہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کیا ہے گویا خرید و فروخت ہوئی۔ ۱۔ اس تشبید کا خلاصہ یہ ہے آ۔ منافقین نے ظاہری اسلام سے دنیاوی نفع تو حاصل کر لیا۔ کہ ان کی جان و مال غازیان اسلام سے محفوظ رہے مگر اخرو ی نفع حاصل نه کرسکے۔ وہاں سخت عذاب میں مبتلا موں مے ے۔ معلوم ہوا کہ جس سکھ سے اللہ کی آیات نہ و میمی جائیں۔ وہ اندھی ہے جن کانوں سے رب کا کلام نہ سنا جائے وہ بسرے ہیں۔ جس زبان سے حمد اللی انعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادانہ ہو وہ کو تک ہے " کیو نکہ ان اعضاء نے اپناحق پیدائش ادا نہ کیا اس لئے رب نے زندہ کافروں کو مردہ اور مقتول شیداء کو زندہ فرمایا یہ بھی معلوم ہواکہ محابہ کرام کے دشمنوں کا ہدایت پر آنا بت مشکل ے- رب نے خردے دی که فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ

لاَ بَشْعُرُونَ©وَ إِذَا فِنِبُلَكُهُمُ الْمِنْوُاكُمَا الْمَنَ التَّاسُ ا نہیں سٹور قبیں۔ اور جب ان ہے کہا جائے ایمان لاؤ ہیںے اور لوگ ایمان لانے میں قَالُوْ ٱنُوُمِنُ كُمَا اَمْنَ السُّفَهَاءُ ۗ ٱلدَّانَّهُ مُ هُمُ تو کہیں کیا ہم امغوں کی طرح ایمان ہے آئیں منتا ہے وہی شُفَهَاءُ وَلَاكُنُ لَا يَعُلَمُونَ@وَإِذَا لَقُوا الَّذِيثَ اممق ہیں مگر جانتے نہیں که ادر جب ایمان والوں سے المَنُوْاقَالُوْآ المَنَّا وَإِذَا خَكُوا إِلَّى شَيْطِيْرُمُ قَالُوْآ ملیں تو مجیس ہم ایمان لائے اور بب اپنے شیطا نوں سے باس ایکے بول ٹر تر ٳٮۜٚٵڡؘۘۜۼڴؙڡؙڒٳؾۜؠۜٵؾؘڂؽؙڡؙڛؾۿڹؚٷؽ۞ٱڵڷؗؗڎؙؽۺؾۿڹؚٷ مہیں ہم تہارے ساتھ ہیں ہم تو روں ہی بنسی کرتے ہیں الله ان سے ستبزار فرما تا ہے ت ا بیسا اس کی تنان کے لائق ہے ، اور اہنیں ڈھیل دیتا ہے کا بنی سرکتنی میں بھٹکتے رہیں تی یہ وہ لوگ ہیں جنبوں نے ہدایت کے بدے گل ہی فریدی ہے تو ان کی سودا بھے نقع نایا اور وہ سودے کی راہ جلنتے ہی نہ تھے ان کی مہادت اس کی طرح ہے جس استنوقك نارًا فَلَيَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ نے آگ روشن کی توجب اس سے آس یاس سب جکٹکا اٹھا اللہ ان کا لور لے گیا اور اہلیں اندھیر ہوں میں چھوڑ دیا کر بھی ہنیں سو بھتا تھ ،ہرے كونك اند مے تو بھر وہ آنے والے نہيں ك يا جيسے آسان سے اتر تا پان كه

ا۔ خیال رہے کہ بادل و بارش سامیہ والوں کے لئے رحمت اور بے سامیہ یعنی جنگل کے مسافروں کے لئے عذاب ہوتا ہے جینور آھان نبوت ہیں۔ قرآن اس کا بادل ادکام قرآنی بارش آیات عذاب گرج آیات حدود کڑک ہے۔ سامیہ والے صحابہ کے لئے یہ سب پچھ رحمت ہے۔ کیونکہ وہ بے سامیہ والے نبی کے سامیہ میں ہیں اور بے سامیہ منافقین کے لئے عذاب ہے۔ سبحان اللہ کیسی نفیس مثال ہے ۲۔ اس تشبیہ کا خلاصہ سے ہے کہ قرآن تو روحانی بارش ہے اس کے دلائل بکلی کی کوند ہیں ج رب کے عذاب کا ذکر ان کی گرج ہے ان کے کفر کے بیان ان کے لئے اند جیریاں جیسے اند جیری رات میں جنگل میں پیشنا ہوا مسافر بکلی کی چک سے پچھ راستہ چل لیتا

فِيْهِ ظُلْمُكُ وَرَعْنًا وَبَرُقُ بَيْجَعَلُونَ اصَابِعَهُمْ اس میں اندھیریاں ہیں کہ اور گرج اور چنگ ایسے کانوں میں انتخابان فَيُّ الْذَائِرِمُ مِنَ الصَّوَاعِق حَدَدَالْمَوْتِ وَاللَّهُ فِعُبُظٌ مھولس رہے بیں کوک کے مبب موت کے ڈرسے اور اللہ کافروں کو ۑٵڶڮ۠ڣڔۣؽڹ۞ۘؽڮٵۮٳڶڹۯؿؙڲۼٛڟڡؙٵؽڝٵۯۿؙڠڒڰڷؠٵؖ تھیرے ہوئے ہے "، بجلی یول معلوم ہوتی ہے کدان کی نگا ہیں ایک ہے جائے گی جب بکہ جگ ہوئی اس میں پہلنے گئے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اوراللہ جاہتا تو ان کے کان اور آنگیں نے جاتاتہ بے تنک اللہ سب بکھ شَيْءٍ قَلِ يُرُّخَ لِيَا يُنْهَا التَّاسُ اعْبُدُ وَارَتَكُمُ الَّذِي يَ كركتا ہے كى اے وكا اپنے رب كو پر ہو كا بس نے بسي ا در تم سے اگلوں کو پیدا کیات یہ ا مید کرتے ہوئے کہ جیس پر بینر گاری ملے ف وہ بس جَعَلَ لَكُمُ الْكَرُضُ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً وَانْزُلُمِنَ نے تبارے لئے زمین کو جھونا اور آسمان کر ممارت بنایا اور آسمان سے پان انارات تو اس سے بھو بھل عامے بہارے کا نے کو فَلَا تَجْعَانُوالِلهِ اَثْمَادًا وَالْفَانُثُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْنُمُ تو الله كم لية جان يوجيس برايم والم نه تظهراؤ اور اكر بتين بكه فِيُ رَبْبٍ مِّهَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِ نَافَانُوْ السِّوُرَةِ مِّنْ مِثْلِمٌ كىك بواس من جويم نے ليضان فاصى بندے برا تار تواس ميسى ايك مورث ولي آؤ ك

ب اور مرج سے محبرا آ ہے بیلی کی روشنی ختم ہونے پر كفراره جاتا ہے ايسے ہى ان منافقوں كا حال ہے كه اسلام كا غلبه و كي كر منافق كي ماكل باسلام موت بين اور كسى مشقت کے در پیش آنے پر کفر کی تاریکی میں جران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں سا۔ لینی منافقوں کی اس بدعملی کی سزا تو یہ ہے کہ انہیں اندھا بسرا کر دیا جائے ممر رب نے انہیں اندھا بسراند کیا۔ معلوم ہوا کہ اسباب کا ار رب کے ارادے پر موقوف ہے سے یمال شے سے مراد ہر ممکن چیز ہے جو مشیت اللی میں آسکے واجبات اور مالات اس میں ہے شیں۔ الذائد اورب تعالی خود عیب ہے متصف ہو سکتا ہے کہ بیہ ناممکن ہے اور نہ واجب اپنی ذات كو فناكر سكتاب كدوه واجب ب اس آيت سے خدا کا جھوٹ بولنا ممکن مانٹا انتہا ورجہ کی حماقت ہے اس کی ايمان لاؤ پر عبادت كرو- كيونكه كافر عبادت كامكلت شیں یا بید کما جاوے کہ ایمان لاتا بھی عبادت ہے تو معنی سے موے کہ اے کافروایے رب پر ایمان لاؤ اے اس سے معلوم ہوا کہ اینے باپ وادول پر احسان اینے پر احسان ہے۔ اس لئے رب تعالی نے ہم سے پہلوں کی پیدائش کا ذكر فرمايا - النذا رب في جو درج اور مرتبي مارس ني كو بخشے ان کا ہم سب پر احسان ہے۔الحد اللہ ہارے لئے ایسے محبوب نبی کی امت میں ہونا فخرے جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ عامید بندے کے لحاظ سے ہے نہ کہ رب کے لحاظ سے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فخص اسپنے اعمال پر بیتین نه کرے که قبول ہی موں سے بلکه امید بھی رکھے اور خوف بھی ' یمی اصل ایمان ہے ہے بھی معلوم ہوا که خود انمال پر بیز گاری شین بلکه پر بیز گاری کا ذریعه میں 'اصل پر بیز گاری دل کا تقویٰ ہے جو مجھی نیک اعمال ے اور اکثر کسی تگاہ سے حاصل ہوتی ہم اسان کی طرف سے لین بلندی سے یا آسان کے اسباب سے کہ مورج کی اری سے سمندر سے بخار اٹھے اور اور زمرر میں پہنچ کر جم کے پر نیک بنے اندا بارش آسان سے ی

ہوتی ہے بنیال رہے اس نے پہلی آیت میں ایجاد کا ذکر تھا اس آیت میں بقاء کے ذریعہ کا ذکر ہے جو نعمت پر نعمت ہے ہ معلوم ہوا کہ انسانی مصنوع اور رب کی مصنوع میں فرق سے ہے کہ جس کی مثل بندہ بناسکے وہ انسانی مصنوع ہے اور جس کی مثل بندے سے نہ ہے وہ ربانی مصنوع ہے جیس اور انجن انسانی مصنوع ہیں کہ اس کے ہزاروں کارخانے ہیں جگنو اور چیو نمی ربانی مصنوع ہے کہ انسان سے نہیں ہنتے۔ اس قاعدے سے یساں گفتگو فرمائی گئی۔ ا۔ قرآن کریم میں اکثر من دون اللہ خدا کے دشمنوں اور مرد و دین بارگاہ اللی کے لئے بولا جاتا ہے للذا ان حایت ہوں ہے مراد بت اور بت پرستوں کے جمایتی اور علاء یہود اور عیسائیوں کے پادری ہیں میں مطلب نمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موئی علیہ السلام اور عبد اللہ ابن سلام یا کعب احبار وغیرہ کو بلالو جیسے رہ فرماتا ہے انکہ دہاں غید دن، من دون اللہ حصّ بھی ہوجا ہوتی ہے تا وہ پھرجن کی کفار من دون اللہ حصّ بھی ہوجا ہوتی ہے تا وہ درخت وائد ہورج من کا دونے میں اورج میں ووزخ میں جائیں گے عمر عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ عذاب وسینے کے بیا کرتے ہیں بینی بیت اس سے معلوم ہوا کہ وہ درخت وائد مورج من کارے وغیرہ سب دوزخ میں جائیں سے عمراد مورد درخت وائد مورج میں جائیں سے عمر عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ عذاب دینے کے ایک

لئے اس سے سنگ اسود اور مقام ابرائیم وغیرہ خارج ہیں اگر مجمی کفار ان کی پوجا بھی کرلیں مگریہ جنتی پھر ہیں جیسے كه حفرت عيني عليه السلام و عزير عليه السلام أكرچه عیسائی اور یمودی ان کی پوجا کرتے ہیں مکروہ جنتی ہیں لنذا أيُعِمَّارَةُ مِن الف الم عمدي بسب اس س وومسك معلوم ہوئے ایک مید کہ دوزخ پہلے سے ہی پیدا ہو چکی ہے كيونك أيدُّنُ ماضى ب، دوسرك بيد كه مومن كو دوزخ میں تعظی نہ ہو گی کافر مجی وہاں سے نظم کا نہیں سے اس ے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ نیک اعمال کے لئے ایمان شرط ہے کہ پہلے ایمان ہے چراعمال دوسرے سے کہ ایمان لا کربندہ اعمال سے بے نیاز نمیں ہو سکتا۔ ہر محض اعمال ضرور کرے، تیرے میا کہ اعمال بقدر طاقت ضروري جن 'جو ايمان لاتے ہي فوت ہو جاوے يا مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو بحیین میں ہی فوت ہو جاوے انہیں صرف ایمان کافی بے خیال رہے کہ وخول جنت نور ایمان سے ہے اور وہاں کی نعتیں اعمال سے اور رب کا دیدار محض الله کے فضل سے نیز وخول جنت ایمان سے اور وخول اول اعمال سے ہے میہ قانون ہے۔ فضل النی اور چیز ہے ۵۔ لین ونیا میں یا جنت میں اس سے پہلے۔ جنت کے میوے شکل میں میساں اور لذت میں مختلف ہوں گے۔ ۲۔ اس میں دنیا کی بیویاں بھی داخل میں اور حوریں بھی' مومنہ بیوی اینے آخری مومن خاوند کے ساتھ ہوگی ہے بھی معلوم ہوا کہ جنت میں غیر جنس کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ حوریں' انسان اور حضرت آدم کی اولاد شمیں حمر انسانوں کے نکاح میں ہوں گی' دنیا میں نکاح کے لئے ہم جنس ہونا شرط ہے۔ ے کفار عرب کما کرتے تھے کہ أكر قرآن مجيد كلام اللي مو يا تو اس ميس تكهي مجتمرو غيرو كي مثالوں كا ذكر نه مو ياكه ان كا ذكر الله كى شان كے خلاف رہے ہے اس کے جواب میں ہے۔ اس کے جواب میں ہے۔ اس کے جواب میں ہے۔ ان کے کا جانتا یا ذکر کرنا برا شعبی اگرچہ وہ چیز خود بری اللہ کے کہ کا ماننا حضور کی شان کے ہے اس کے جواب میں یہ آیت اثری اس سے معلوم ہوا ہو' جو لوگ کہتے ہیں کہ شعرو غیرہ کا جاننا حضور کی شان کے خلاف ہے ' وہ اس آیت سے عبرت پکویں۔ جب شعر کا

وَادْعُوا شُهَكَاءَ كُمُرِضَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُ اور اللہ کے ما اینے ب ماہوں کر یا کر آبار ہے طبر فِیْبُن ﴿ فَانَ لَکُمْ نَفُعُلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَّقُو النَّارَ ہے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے و یتے بیں کہ ہر گزنہ لا سکو کے تو ورو ای آگ سے جس کو ایندهن آدمی اور مجفر میں ک تیار رکھی ہے کا فروں وكِيْتِمْ وَالنَّهِ بِنَ الْمَنْوُا وَعِلُوا الصَّالِي اللَّهُ مُ جَنَّتِ كيك عَه ادر نوننزي مُعانِين جوابيان لائے وراہے كا كن كارا تكرية اللَّهُ مَا جن سے نیچے نہریں روال جب انہیں ان باغوں سے کو ل پل کلکے رِّهُ ذُقَالُقًا لُوُا هٰنَا الَّذِي كُرُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ ۗ وَٱنْوُا بِهِ کود یاجانے گا عورت دیجی کر کس گے یہ تو و ہی رزق ہے جو بیس پہلے ملاقعا اور دہ سورت اس میں میں میں میں اس کے اور میں اور اس میں میں میں میں میں اس میں م مُتَنْتَابِهَا وُلَهُمُ فِيُهَا أَرُواجُ مُّطَهَّى ثُنَّةً وَهُمُ فِيْهَا یں ملتا جاتا انہیں دیا ہا اوران سے لئے ان باغوں میں تھری بیبیاں میں نے اوروہ ان ڂۅڵٮؙؙۅؙڹٛ<sup>۞</sup>ٳڹۜٙٳۺؖ۬ۿڒۘڔؠۺؾؘڂؠۤٲڹؾۻٝڔؚؼؘؚۄؿؘڶڴۄڝۧٵ یں ہیشدر ہیں گے ، بیشک اللہ اس سے حیا ہنیں فرما یا کرمٹال سمھانے کوکیس بی بیز کا ذکر فرائے مجھر ہو یا اس سے بڑھ کرئے تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہی کہ یان كرب كى طرف سے حق ب رہے كا فروہ كہتے ہيں ايسى كماوت ميں ٱڔۜٳۮٳٮڷؖۿؙڔؠۿڹٵڡؘؿؘڰۯؽۻڷؙڔؚ؋ڰڹؿ۫ۘڔٞٳۨۨۊۜؽۿٮؚؽڔ النَّدُ كا كِمَا مقصود ہے ۔ اللَّه بنتیروں كو اس ہے تمراہ كرتا ہے شد اور ببتیروں

جانا خدا کی شان کے خلاف نمیں تو حضور کی شان کے خلاف کیے ہو سکتا ہے ۸۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قرآن سے ہر شخص ہلایت نہیں درسکتا، اس سے گراہی بھی ملتی ہے ۔ جب کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہو اس کے لئے قرآن ہوایت کا باعث ہے اور جس کو ان محبوب کے الفت نہ ہو۔ اسے قرآن سے گراہی ملے گی۔ قرآن تو ہاں کے لئے قرآن ہوائی سے گراہی ملے گی۔ قرآن تو ہاں ہے آگر سینہ میں جنم اچھا ہے تو در خت اچھا نکالے گا۔ اس لئے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں نہ کہ قرآن پڑھا کر اور حضور نے سب سے پہلی تبلیغ میں کیا جو چھا کہ بچھے بچھانو۔ میں تم میں کیما ہول۔ حضور کی معرفت سب سے مقدم ہے' اس کاذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔

ا۔ اس عمدے وہ عمد مراد ہے جو اللہ نے حضور پر ایمان لانے کے متعلق لیا تھا بعنی جنہوں نے حضور پر ایمان اختیار نہ کیا انہیں قرآن سے گمرای ملتی ہے ہوں سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک میں رب فرما باہے اندے انتہدی الی عِماط سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک میر کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے ، گمرائی بھی پگر حضور سے صرف ہدایت ملتی ہے گمرائی نمیں رب فرما باہ اندے انتہا تھا ہی جو ژا ہاتھ • مُسُتقِیم دو ممرے میں کہ قرآن سے گمرائی اسے ملتی ہے ، جو صاحب قرآن سے رشتہ غلامی تو ژوے اور ہدایت اسے ملتی ہے جس نے ان سرکار سے رشتہ غلامی جو ژا ہاتھ میں قرآن اور دل میں قرآن والا تشریف لایا۔ سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ رب نے بعض سے تعلق تو ژنے کا تھم ویا ہے اور بعض سے تعلق

كَتْبُرًا وَمَا بُصِلُ بِ ﴿ إِلَّا الْفِيقِينَ ۗ الَّذِينَ مُنْ يَنْفُضُونَ كو بايد زياتا مار أي ما الين عراه كرتا بي بوب ثم بي ده بوالله ي عَهُدَاللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَاقِهُ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَاللهُ عبد کو توط نیتے ہیں پہا ہونے کے بعدل اور کا شتے ہیں اس پیز کو جس کے جوڑنے کاخدانے محم دیاہے اور زمین میں نساو چھیلاتے ایس وہی نقشان یں بیں کہ بھل تم کیونکر فدا کے سکر ہو گے مالانکوتم مردہ تھے گاہ فَاحْبَاكُمْ نَثْمَّ يُمِيْنَكُمُ نَثْمَ يُخِيئِكُمُ نَثْمَ الْخِيلِكُمُ نَثْمَ اللَّهِ وَنُرْجَعُونَ© اس نے تہیں بلایا بھرتہیں مارے گا پھرتہیں جلائے گاہھڑسی کی طرب پلٹ کرجاؤ گے۔ و بی ہے جس نے تبارے مع بنایا جو بکی زین میں ہے فیم کھر آسمان کی طرن إِلَى التَّمَاءِ فَسَوْمُ فَيَ سَبْعُ سَلَوْتِ وَهُولِكُلِّ شَيْءٍ استوا رتصد) فرمایا تو تعیک سات آسان بنائے ته اور ده سب برکھ جا 'مّا ہے ۔ اور یا دکر وجب تمہارے ۔ ب نے فرشٹوں سے فرمایا میں زین میں اینا خَوِلْبُفَةً ۚ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ نا مُب بنانے دالاہوں ہوئے کیا ایسے کرنائیں سے سمیسے کا جران میں نساو پھیلائے کا تہ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِاكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيَ اور فو نریز یال کریکا اور ہم بھی ابتے ہوئے تیری تبییح کرتے اور تیری پاکی ہو ہتے ہیں ث اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ @وَعَلَّمَ إِدَمَ الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا نَثْمَ فرما یا مجھے معلوم ہے جوتم نہیں جانتے اور اللہ تعلالے نے آدم کو تماکا ایٹیا کے ان کھائے کہ جھر

جوڑنے کا نبی سے رشتہ غلامی جو رو مکفار سے تعلق تو رو وو سرے مید کہ اللہ کے بندول کی غلامی میں عزت ہے ان ہے رشتہ توڑنے میں مراسر نقصان ہے میں یہاں مردہ ے مراد بے جان ہے ' نہ وہ جو زندگی کے بعد مردہ کیا جائے رب فرما آ ہے مِیٹی اُلاُی بَعُدَ مُونِیکا العِن تم پہلے ب جان نطفه سے پھر تہیں جان بخشی پھر تہیں مردہ کرے گا پھروائی زندگی بخشے گا خیال رہے کہ اگلی زندگی کا مدار اس زندگ کے اعمال پر ہے اگر اچھے اعمال کے تو اگلی زندگی اچھی ہوگی اگر اعمال خراب کئے تو اگلی زندگی دبال ہو گی ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قابل نفع چیزوں میں اصل میہ ہے کہ وہ مباح ہیں لیعنی جس کو اللہ و رسول حرام نہ فرمائیں وہ طال ہے کیونکہ ہر چز ہارے نفع کے لئے ہے حلال ہونے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ حرام نه ہونا ہی اس کی حلت کی ولیل ہے۔ حرام چیزوں میں بھی طرا نفع ہے کہ ان سے بھیں اور ثواب حاصل كريں بيورے اس لئے بچناكہ وہ حرام ب ثواب كا باعث ہے ۲۔ یہ ٹم ذکری رُتیب کے لئے ہے نہ کہ واقعی تر تیب کے لئے کیونکہ واقع میں زمین کا پھیلاؤ اور زمین کی چیزوں کا بیدا فرمانا آسان کی پیدائش کے بعد ہے رب فرما یا ب وَالْاَدُضَ مَعُدَدُ لِلهُ وجها جو نك زمن أسان سے افتل تقی اور زمین بی پیدائش عالم میں اصل مقصود تھی کہ زمین انبیاء کرام کامکن تھی۔ اس کئے زمین کاذکر پہلے کیا 2 - معلوم ہواکہ فرشتوں کو غیب بنایا گیا کہ انہوں نے انسانوں کی حرکتوں کو دفت سے پہلے بتایا' یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا سنت الیہ ہے اور مشورہ میں ہرایک کو حق ہو تا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ بعض غیر معین کی غیبت جائز ہے کیونکہ فرشتوں کا پیہ کہنا آدم علیہ السلام کی فیبت عقی مگر بغیر تقرر کے ۸۔ اس ے معلوم ہوا کہ عصمت حاصل کرتے کی کوشش کرنا اس کے لئے اپنا اتحقاق بیان کرنا جائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام في بادشاه مصر من فرمايا تفا الجعَلْنيُ عَلَيْ خَزَامِين. ٱلكَدُصِ إِنَّى مَنْفِينُكُا عَلِيمُ ولا معلوم مواكه تمام ك نام أدم

علیہ السلام کو آبھی گئے کیونکہ تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں نہم محض بتانے کو جیسے واعظ دعظ میں لوگوں کو مسائل آبا ضروری نہیں مگر سکھانے میں کوشش ہوتی ہے کہ شاگر د سکیے بھی جائے۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب نے تمام چیزیں دکھا کرنام بتائے تھے ورنہ چیش کرنے کے کیامعنی۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ معدوم کو بھی دکھے سکتی ہے کیونکہ چیزیں معدوم تھیں گر آدم علیے السلام کو دکھا دی گئیں ۲۔ بیہ تھم شرعی تکلیفی نہیں بکہ مجبزی ہے بعنی فرشتوں کا بجز ظاہر فرمانے کے لئے تھم دیا کیا۔کفار عرب سے فرمایا گیا فائڈ ابسوری من منتبلہ اگر تم اپنے کو خلافت کا حقد ار خیال کرتے ہیں ہے ہو تو تام بتاؤ سے۔ یہ ججز کا کلام سارے فرشتوں کا ہے شیطان کا نہیں ، وہ تو حاسد بن چکا تھا ، خاموش رہا۔ خیال رہے کہ شیطان کا علم حضرت آدم سے بھی تھا ، خاموش رہا۔ خیال رہے کہ شیطان کا علم حضرت آدم سے بھی

کمیں کم تھا جو کیے کہ حضور کے علم ہے اس کاعلم زیادہ ب وہ بے ایمان ہے سے لینی اے مولی ہم نے جو کھے عرض کیا تھاوہ تھے پر اعتراض کے ارادے سے عرض نہ کیا تھا بلکہ رائے دیتے ہوئے یا حکمت پوچھنے کے لئے عرض کیا تھا ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام سکھائے نمیں بلکہ صرف بتائے جیسے واعظ ایک مجلس میں بیاس مسللے لوگوں کو سنا وے اس سے وہ لوگ عالم نہیں بن جاتے **اندا فرمنے** حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ناموں کے عالم نہ بن سکے وہاں علمہ فرمایا تھا یہاں دینا ۲۔ یہ تجدہ تھم شری نہ تھا۔ کیونکہ شریعت نی کے ذریعہ لوگوں کو ملتی ہے۔ نیز فرشتوں پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے نیز صرف می عجدہ فرشتوں پر فرض کیا گیا،آئندہ پھر تملم عبده ند رباء لنذا دين آدم عليه السلام من عبده تعظیمی کا جائز ہونا اس آیت سے قطعی طور پر معلوم شیں ہو آ کیونکد اس تھم کے وقت حضرت آدم کا دین انسانوں من جاری نه ہوا تھا۔ فندا صدیث سے قرآن منسوخ نیں ہوا۔ بلکہ حدیث منسوخ ہوئی اس کی یوری بحث سورہ پوسف میں دیکھو۔ اس ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ علم عمل سے اضل ہے کیونکہ عابد فرشتے "وم علیہ السلام کے آ کے جھکے " یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی علم برانسیں کیونکہ پیہ نامون کا علم ہی حفزت آدم علیہ السلام کی فوقیت کا ثبوت ہوا۔ فرعون کے جادو کر جادو کے علم کے ذریعہ حضرت مویٰ کی حقانیت بہوان گئے۔ ے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عابد عالم بناكر مارا۔ اونچے سے اگرایا تا كد تاقیامت علاء صوفیا سجھ لیس کہ نی کی توہین برے بروں کا بیزا غرق کر دیتی ہے۔ بار گاہ نبوت بہت نازک ہے ۸۔ اس سے چند مئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے وہاں کے کھل فروٹ بھی بن چکے ہیں۔ دو سرے یک حضرت آدم کا جنت میں یہ قیام جزا کے لئے نہ تھا بلکہ تربیت کے لئے تھا۔ کہ جنت کی آبادی و کھے کر دنیا کو اس کی مثل آباد کریں۔ تیسرے یہ کہ اس وقت آپ کی بیوی صرف حوا تھیں حوریں نہ تھیں۔ چوتھے یہ کہ آپ کا یہ قیام عارضی

سَوَيْنَهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِتْنَا تُونَے بیں سکھایا کہ ہے نکک تو ہی ملم وحکمت والا ہے کہ فرمایا لے آدم ٱلْبِئُهُمُ بِٱسْمَاءِهِمُ فَلَمَّا ٱللَّهَاكُهُمْ بِٱسْمَاءِهِمُ فَالْكَاكُمُ بنا دے انیں سبارشاہ کے نام فی جب آدم نے انہیں سب کے نام بنا فینے فرایا اقُلُ لَكُمُ إِنِّي اَعُكُمُ عَبُبَ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ ى نەبىتا ئى كەي مانتابور آسانوں أور نىنى كىب بجي بيزيا مانبُكُ وُن وَمَا كُنْتُكُونُ مُنْكَتَّدُمُون @وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِيكَةِ ادر میں جانتا ہوں جو بھے تم ظاہر سرتے اور جو بھے تا چھاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں اسْجُدُ وُالِادَمَ فَسَجَدُ وَآلِلَّا إِبْلِيْسُ أَبِي وَاسْتَنْكُبُرَةً سمو حكم را كرآدم كومبره كرون توسيخ سجده كياسوا ابليس تح منتو بوا اور مزدر سيما وَكَاٰنَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَقُلْنَا لِيَاٰدَهُ السُّكُنُ اَنْتَ وَ ا در کانشد ہوگیا تھ اور ہم نے فرایا اے آدم کو اور تیری زَوْجُكَ الْحَتَّنَةَ وَكُلَامِنُهَا رَغَىًا حَبِيْثُ شِئْتُمَا وَلِا الی بی اس جنت میں رہوشہ اور کھاؤاں میں سے بھاروک ٹرک جہال تہا اجی جا ہے عگر تَقْرُبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظِّلِيثِنَ ۖ فَأَرَّلُهُمَا اس بیٹر کے پاس شرجانا فی کہ صدیعے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ کے الد توشیطان نے الشَّبُطُنُ عَنْهَا فَأَخُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْكَا جنت سے انہیں لغزش دی لا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں انگ کردیا۔ اورم نے فرایا

تھانہ کہ واگی کیونکہ آپ تو زمین کی خلافت کے لئے پیدا گئے تھے' اہمی جنت میں مستقل رہنا کیسا' اس لئے آپ وہاں تھم شری کے معلد ہوئے اور بعد میں باہر بھیجے گئے 9۔ خیال رہے کہ تھم' ارادہ' رضا مخلف چیزیں ہیں یہاں تھم تو نہ کھانے کا تفاظراراوؤ النی کھانے کا تفار ضابھی کھانے میں تھی کہ یہ گندم کھانا زمین پر آنے، خلافت اہلیہ عاصل ہونے کا ذریعہ تھا۔ چو فکہ آدم علیہ السلام جزا کہیئے اس تت جنت ہیں گئے تھے ابنوائکلام تھے اب وہاں تکلیف شری نہ ہوگی 10۔ یہاں ظلم شرک کے معنی میں نہیں بلکہ ظلم ،معنی خطاوار ہے' اب جو نبی کو ظالم کیے وہ کافر ہے کہ وہ نبی کی تو ہین کرتا ہے' نبی یہ لفظ خود اپنے لئے فرمادیں تو یہ ان کا انکسار ہے' رب فرمادے تو وہ مالک و مختار ہے بندوں کو بیہ کہنے کا حق نہیں اا۔ شیطان کا اس وقت تک جنت میں جانا بالکل بند نہ ہوا تھا اگر چہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا گر جانا آتا تھا۔ معلوم ہوا (بقیہ صلحہ ۹) کہ کوئی محض اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام معصوم تھے اور جنت جگہ محفوظ پحربھی وہاں شیطان کا داؤ چل گیا۔ نہ تو ہم معصوم ہیں نہ دنیا جگہ محفوظ ہے تو ہم کس شار میں ہیں۔

ا۔ اِ عُبِعُلُوا میں خطاب اولاد آدم علیہ السلام ہے ہے جو آپ کی پشت میں تھی بیض علاء فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم علیہ السلام جنت ہے باہر نہ لائے بلکہ ان کو ہم باہر لائے کیونکہ ان کی پشت میں کافر منافق سب ہی تھے رب کا خشابہ تھا کہ ونیا ہی جا کر ان خبیثوں کو اپنی پشت ہے نکال آویں' پھریماں آ جاویں اگر آدم علیہ السلام یماں

البقرة ٢ البقرة الق اهْبِطُوْابَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُارٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ ینیچے اتروں آپس میں ایک مہتا را دوسرے کا دھمن اور تمہیں ایک وفت تک زین مُسْتَنَقَتُ وَمَنَنَاعُ إِلَى حِبْرِ فَنَكَفَّى الْدُمْ مِنْ تَرَبُّهُ یں تھبرنا اور برتنا ہے تا مجمر میکھ نے آدم نے اپنے رب سے كِلهٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْدُوْفُكُنَّ بکھ کلے تلے تو اللہ نے اس کی تو برقبول کی ہے شک دہی ہے بہت تو بہ قبول کرنے والا جر إن تا ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ مجھر اگر تہاںہے یاس میری طرف سے کوئی برایت فَهَنْ تَبِعَ هُمَاكَ فَلَاحُونُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَجُزَنُونَ الْأَوْمُ آئے تر جو میری ہدایت کا بیرہ ہو اسے شکون اندایشہ د کھے عم اف اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائی کے وہ دوزخ والے میں هُمُ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ قَالِيَنِي إِسْرَاءِ يْلَ اذْكُرُوانِعْمَتِي ان کو بیشر اس میں رہنا تھ اے معقوب کی اولاد یاد کروٹ میرا دہ احسان الَّنَىٰٓ ٱنْعَيِّتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوا بِعَهْدِئِ ٱوُفِ بِعَهْدِيكُ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ جدیں نے تم بر کیا اور میراعبد پورا سرو میں تبارا عبد بورا سروں س اور خام میرای ڈر یکو اور ایمان لاؤ اس برجو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوْ آاَوَلَ كَافِرِبِهِ وَلَاتَثْتَرُ وُالِأَلِيْنِي جو تبارے ساتھ ہے ف اور سب يبداس كے مفتر فد بوك اورميرى آيوں كے بدائے توزيع تُهُنَّا قِلِيْلًا وَإِيَّا يَ فَاتَّقُونِ ۞ وَلَاتَكْبِسُوا الْحَقَّ دام نہ کو ناہ اور مجمی سے ڈرو اور حق سے باطل

رہے تو سے تمام مرد و دین یمان ہی پیدا ہوں مے اور جنت ان کی جگد نمیں اس کے اهبطوا صیفہ جمع قرمایا آھے تَتُصُكُمْ بِعُنِي عُدُد بي يهى معلوم مو رہا ہے كونك میہ د شنی وغیرہ آدم علیہ السلام میں نہ تھی ان کی اولاد میں تھی خیال رہے کہ آدم علیہ السلام سراندیپ بہاڑ پر ہند مِن اور حواجدہ شریف میں آثاری محکیں ۲۔ یعنی این آ خری عمر تک سے وہ کلے حضور کے وسیلہ سے تھ 'کیونک رُنُبًا ظَلَمُنا تو وہ جنت سے باہر آنے سے پ ی عرض کر چکے تھے جیسا کہ دو سری آیت میں ندکور ب س تواب توب سے بنا۔ توبہ کے معنی میں رجوع کرنا۔ ب الله كى صفت ہو تو معنى جي غضب سے رحم كى طرف رجوع کرنا اور اگر بندے کی صفت ہو تو معنی ہیں نافرمانی ے فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا۔ لفظ ایک ہے نست ے معنی مختلف ماری توبہ میں تین چیزیں ضروری بیر مخزشتہ پر ندامت' آئندہ کے لئے نہ کرنے کاارادہ۔ اپ قصور کا اقرار '۵۔ یعنی وہ حضرات قیامت کے ون خوف و عُم سے آزاد موں کے 'رب قرما آ ہے کہ لایندن نہم الفرع الاكبر دنيا مي انهيل كمي چيز كي جيت كاخوف ادر دنيا كاغم نیں ہاں کمی کی ایذا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے ﷺ موی علیہ السلام کو پہلی بار عصا کے سانپ بن جائے پر خوف ہوا تکریہ ایڈا کا خوف تھا ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصل ایمان اور اعمال اس پر واجب ہے جے نبی کی تبلیغ پنچے اور وہی دوزخ کا مستحق ہو گاجو نبی کی مخالفت کرے<sup>ا</sup> جے نبی کی تبلغ ند پنج اس کے لئے صرف توحید کا قائل ہونا کافی ہے کیونکہ رب نے ان وونوں چیزوں کو خاسا يَا مَبِكُمْ مِبِينَ هُدَى سے شروع قرمایا للذا حضور کے والدین مغفور ہیں ہے گناہ ہیں بیونکہ اسیں تسی نبی کی تبلیغ شیں پنچی اور وہ موحد ہیں ان کی بخشش کے لئے اتنا ہی کافی ہے ٤- اس سے معلوم ہوا كه محفل ميلاد شريف باعث برکت ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعت حضور صلی الله عليه وسلم كي تشريف آوري كي يار ٢ - يعني قرآن نے تماری کابوں کو سجا کر دیا کہ ان کتب نے قرآن کے

تشریف لانے کی خبر دی تھی' اس کے آنے ہے وہ خبریں تپی ہو گئیں' یا قر آن نے تمہاری کابوں کو دنیا بھر ہے سپاکسلوالیا کہ ہر قرآن کا ماننے والا توریت و انجیل کو سپائنا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آسانی کتاب' کیونکہ میہ صرف تصدیق فرمانے والا ہے کسی کی بشارت نمیں ویتا۔ تصدیق گزشتہ کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر کافر سردار اپنے ماتحق ل کے لحاظ ہے بہلا کافر ہے' اس میں ماں باپ عالم چھخ بادشاہ سب واخل ہیں اس سے مراد ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی ہے۔ موالے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے اس سے مراد ہوتی ہے کر شرق تھم بدلنا جیسا کہ یہود کے علاء کیا کرتے تھے' قرآن چھاپ کر بیخیا یا تعلیم قرآن یا امامت یا دم تعویذ یا وعظ پر اجرت لینا اس میں واخل نمیں۔ اگر چہ ان میں ہے بعض چزیں بعض وقت منع ہیں۔ مگروہ دو سمری وجہ ہے نہ اس لئے کہ آیات قرآنی کا فرد خت کرنا ہے' اس کو اگلی آیت بیان فرما رہی ہے۔ ولا

ا۔ یہاں حق سے مراہ حضور کے وہ اوصاف حمیدہ ہیں ہو توریت شریف میں تھے جنہیں ملاء یہود چھیاتے تھے۔ حضور بھی حق ہیں مضور کے اوصاف بھی حق۔ جو حضور سے وابستہ ہو جائے وہ بھی حق ۲۔ اس سے ہند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ نماز زکو ق سے افضل اور مقدم ہے۔ وہ سرے یہ کہ نماز پڑھنا کمال نہیں۔ نماز قائم کرنا کمال ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کو جانی' مالی ہر مشم کی ٹیکی کرنی چاہیے۔ ۳۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بھتر ہے۔ اشار ق یہ بھی معلوم ہوا

ر كوع ميں شال ہو بيائے سے ركعت ال جاتى ہے جماعت كى فماز مين أكر ايك كى تبول بو جائة توسب كى قبول وو خاتی ہے ہوں بعض مسلمانوں نے اپنے رشنہ وار علاء يہود ے اسلام کے متعلق بوچھا کہ بدوین سچا ہے یا شیس انہوں نے جواب دیا کہ اسلام سچا دین ہے اور حضور ملی الله عليه وسلم دبي رسول برحق بين بنن كي خيرتوريت میں وی گئی۔ تب ہے آیت آریمہ ٹازل ہو تی جس میں فرمایا کیا کہ اے علاء بہود تم لوگوں کو تو اسلام پر جائم رہنے ی تنقین کرتے ہو، خود ایمان شمیں لائے سیا کیوں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے جمل واعظ یا عالم رب کو ناپستہ ہے پہترین واعظ وہ ہے جس کا عمل تول ہے زیادہ وعظ و 'بلغ کرے۔ اے و کھے کر لوگ متنی بن جائیں ۲۔ مجھی نظن یقین کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں اس معنی میں ہے كيونك قيامت وغيروير يقين جابي صرف مان كافي شمي ع من اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک نیر کہ عام طور ير توك الماز سے عالق رہے ہيں۔ ج ا ركوة ا روزہ خوق سے اوا کرتے وں۔ او سرے یہ کہ نماز کی پایندی ایمان و خشوع کی عدامت ہے ۸۔ کہ تھہیں نہوں کی اوالاد بنایا اور حمهیں بادشاہت انجشی تعنی دین و دنیا کی مرداری سے فوازا۔ اور جس پر اسان زیارہ دوں اسے شكر بھى زيادہ كرنا چاہتے۔ ٥٠ اس سے دو مسلے معلوم و عدا ایک بیا ک رب آل اوت یاد کرنا عبارت ب- اندا عيد ميلادة عيز معراج منانا عبادت ب- دوسرك يدكد برر کور کی اولاد ہونا سرداری کا یاعث ہے کئی اسرا کیل ای لئے اس زمانہ میں عالمین سے افضل ہوئے کہ وہ البياء كي اولار تقد للذا سيد انسل بين الد فديد من وونا خفاعت نہ ہونا ہے تمام مذاب کافروں کے لئے ہیں۔ مومنول کی شناعت بھی او گی۔ اللہ کے علم سے نیک لوگ ان کی مدو بھی کریں گے۔ اور کافر مومن کا ذریبے بن كر دوزخ يين جائي عليه ان كي دوزخ كي لبك سنبعاليس کے۔ ان ایر آیت ان آیوں کے خلاف نمیں جن میں شفاعت وغيره كاثبوت ہنا۔ ااے متبعین كو بھی آل كها جا آنا

بَاطِلِ وَتَكُنَّتُمُوا الْحَقَّ وَٱثْثُونَ عَلَمُونَ ۗ وَٱفْتُهُوا ملاؤ اور ديده و دانسند حق كر تا پهياؤ له قائم رکھوٹ اور ڈکواۃ دو اور رکوع کر خوالوں کے ساتھ کوع کرو تھ ٳؾٵٛڡؙۯۏؽٳڶؾۜٵڛؠؚٵڵؠؚڗؚۅؘؾؘۺ۬ۅٛؽٳڹ۬ڡؙ۫ٸڴۿ<sub>ۅ</sub>ۅٙٲٮٚٛؾ۠ۿ کیا واگر ل کو جھل نی کا حکم دیتے ہو کے اور ایکی جانوں کو تھونے ہو کے حال مح تم كما يب بره عنه ربو تو كيا تبين عقل بنيس أور فيه أور فاز معاد بطا ہو اور بیٹک۔ ٹماز خرود بھا ری ہے۔ منگران پرنہیں چو دل سے ٹیو کی طرف بھکتے ہیں جنہیں القین ب ن کر انہیں اسٹ ب سے ملتا ہے اور اس کی طرف کھرہا ت ے اولادیعقوب یاد سرو میراده احسان برایس فے تم پر کیا ک اس سارے زمانہ پر تہمیں بڑائی دی فی اور ورو اس ون سے جس دان کوئ بعان دو سرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور در کا قرکے این کو الی سفارش ماتی جا اد، نہ کی کے کو اس کی جان چھوائی جا سے او سران کی مدو ہو اور یاد کرو جی ہم نے عُوْنَ بَسُومُونَكُمُ رُسُوءَ الْعَذَابِ يُنَ يِحُونَ تم کو خرمون والول سے مخات بخش لله کر تم پیر برا مذاب کرتے <u>تص</u>قیبارے بیٹوں

ہے کیونک فرعون الاولد نشابی اسرائیل کو اس کے سیابی ستاتے تھے جن سے رہ نے انہیں نبلت وی۔ لنڈا حضور کی ساری است اس معنی ہے حضور کی آل ہے۔

اں کیونکہ فرعون نے خواب میں ویکھا تھا کہ بیت المقدی کی طرف ہے ایک آگ اٹھی جس نے بنی اسرائیل کو تو چھوڑ دیا تکر تبطیوں کے گھر جلا دیتے اسے کاہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچے پیدا ہو تنجیے اور تیری قوم تبطیوں کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے یہ عمل شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوئے والے لاکوں کو اتل میں ایک ایسا کے اس کے ایسا کی کہ اس مورائیل کے ایسا کو اتل کر دیتا تھا۔ اور لاکوں کو ایک خدم ہو جائیں ملے میں ملے ماری خدمت کون کرے گا۔ لو اس بیو توف نے تعلم دیا کہ امل سنچے تھل کرائے جائیں۔ اور ایک مال باتی رکھے طرح سارے اسرائیل مجتم ہو جائیں۔ اور ایک مال باتی رکھے

اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَنْحُبُونَ نِسَاءًكُمْ وَفِي ذَٰ لِكُمْ بَلَا اللَّهِ مِنْ ذی کرنے اور تبداری بیٹیوں کو : تدور کھتے اور اس بن تبدا سے دب کی طرف سے بڑی بلا مُتَّمَى رَبِّ يرًّا الماكا لا الروب بم في تبارك الله ورا يحاره يا تر تبيس بي إيا وَاعْرَفْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَانْنَعُرْنَا ظُرُونَ ١ وَإِذْ وَعَدْنَا اور فرعون والول کو تبهاری آنکترل کے سامنے ڈیو دیا۔ اور بیب ہم نے موسیٰ مُوْسَى ارْبَعِبْنَ لَيْلَةً تَثُمَّاتَكُ أَنَّكُ اللهِ عَلَى الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ سے ہالیس اٹنکا دمدہ فرمایا تھ بھراس سے ڈیچھے تم نے بجیٹرے کی ہوجا شروٹ کر وی اور تم ظالم نقط کے پھر اس سے بعد ہم نے تہیں معانی وی لَعَلَّكُمْ تَنْتُكُرُونَ وَإِذْ الْبَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَانَ کھیں تم اصان ماؤ دور ہیں ہم نے موئی کو گاب ملن کی اوری و باطل ہی آئیز لَعَلَّكُهُ نَهْتَكُ وْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِقَ سر و بناك كيس م ره يداؤك اورجب وسى في بن قوم عد كما لي ميرى قوم نے بچھٹا بناکر اپنی جانوں ایر معلم کیا ٹ تو ایٹ بیبا کرنے والے کی ہ وزر دی وال اور آباس میں ایک وواسے کو قتل کروٹ یے جہاں سے پیدا کر دیوالے کے فرو کیے کہا ت فَنَابَ عَلَيْكُهُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاذْفُلْتُمُ ین ہتا ہے تواس نے تبیاری توبہ قبول کی ہے شکٹ ہی سے بہت تو یہ قبول کر خوالامسریان او جب کرنے ڸؠؙؙۅٛڛ۬ؽڶڹٛڗؙ۫ۊؚٛڡؚڹؘڮػؾۨؽؘڒؽڶڷڎڰۿۯڐۘۏؘٲڂؽٲٛڹٛؖؠؙ مجالے وسی ہم برعز تباط ایقین نہ لائیں سے جب سک علایہ خداس نہ ویک ایس الله

جائمي بارون عليه العلام باقى ريئه والح سال ميس اور موی علیہ السلام تل کے سال میں پیدا ہوئے الے لیعن فرعون كابيه ظلم بلا تقي يا حارا النجات دينا بزا انعام تماس اس سے صوفیائے کرام کے چلوں کا ثبوت ہوا کہ فیش رياني كي كي جاليس ون اعتكاف موزه وقيره ركهنا سنت بخير بيد الاست حضور نے بھي والى شروع ہونے سے يهي حلي الني تفي ١٦ من بناف كي حرمت معلوم أوتي-خواہ مٹی کے بنائے یا دھات کے یا فوٹو کی شکل میں مول-كيونكد رب ف كائ كا يجد بنائے كو ظلم فرمايا۔ ٥ - يمال برایت ے مراد اعمال کی بدایت ہے کیونکد بن اسرائیل المان تو پہلے ہی لا کیلے تھے نیز ایمان کی مدامت نبی ہے اور اللال كى بدايت كاب سے بواسط ني لمتى ہے۔ اس كے كافر يُو كلمه يرحائر مسلمان ترت بين پجرائے قرآن پڑھائے ہیں 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزاد کرنے والا پھڑناہ نرائے والا ارامنی ہوئے والا سب شنگار ہیں۔ کیونک پھڑا صرف سامری نے بنایا تھا۔ تمر سارے لوگوں کو بنانے والذقرار وبأكبيت كمه قرابل بالتغادكمانعجل كيونك الناجل ہے بعض ہوانے میں مدد کار نتے اور بھش راضی تھے ہے۔ معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا تمل ہے۔ رب مرتدین کے بارے میں فرما آ ہے۔ تقائلونها وليسون يمال فافتانوا النَّسَكُمْ ب خود تحتى مراد شين - بلك معنى بير بين أنه اين کو گل کے لئے بیش کر دو۔ ۸۔ خدا کے ویدار کی تمنة ا چھی چیز ہے۔ حضرت موئی عدیہ انسلام نے بھی کی تھی۔ حمر ہی پر انتثادینہ کرنا گفراور عذاب کا باعث ہے اس کے ان پر مذاب آما کہ کڑ ک ہے جب ہلاک کروہ بیٹا گئے۔ خیاں رہے کہ بی اسرائیل کی پھڑا یا تی ہے توب کرنے ك بعد علم التي وواك ال موى سر آوميون كو عذر خوای کے لئے طور پر لاؤ۔ موسی علیہ العلام کے گئے۔ ان الوكون في وبال الني كرية ألما كه جم آب كي ند مانين كي-حود رب ہم سے بالشاف كلام فرمائند يمان بير واقعه لركور

ا۔ موسی علیہ السلام نے بارگاہ النی میں عرض کیا کہ مولی میں بن اسرائیل کو کیا جو اب دول گا تھے الزام لگا کیں گے کہ تم نے ان ستر کو مار دیا۔ تب رب نے انہیں ذندہ فرما دیا اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا بوی چیز ہے کہ مردہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی دعا ہے دوبارہ عمر ملتی ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی عمر پوری کر کے ہلاک ہوئے تھے۔ موت عمر ختم ہوئے کے بعد آتی ہے آپ کی دعا ہے عمر دیے گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا ہے تنذیریں بدل جاتی جی ۲۔ موکی علیہ السلام نے واپس آکر بنی اسرائیل کو تھم اللی سنایا کہ معرسے نکلو۔ شام میں جاؤ۔ قوم عمالقہ سے جماد کرد۔ وہاں ہی آباد ہو جاؤریہ لوگ چار و ناچار بادل نخواستہ نکلے۔ راہ میں ایسے

جگل میں ہنچے۔ جمال نہ سایہ تھانہ کھانے ہینے کی چیز موکی عليه السلام نے وعا فرمائی تو رب نے سفيد ابر ساب كے لئے، من و سلوی کھائے کے لئے ارات کو نوری سنون روشنی ے لئے بھیجا۔ یہاں کے زمانہ تیام میں ان کے کیڑے نہ ملے ہوئے نہ چھے نہ بال ناخن برھے۔ یمال چالیس سال تک مقید رہے اس جنگل کو جیا سمتے ہیں یعنی جرانی کا میدان ۳۔ اس طرح کہ انہیں من و سلوی جمع کرنے ک ممانعت تھی انہوں نے دخیرے جمع کئے وہ سرد گئے اس سے پہلے چیزیں سڑا نہ کرتی تھیں یمن ایک نتم کا مینھا حلوہ تھا تر نجبین کی طرح سلوی تمکین گوشت - ای سے آزاد ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس یا اربحاجانے کا تھم ہوا جس میں قوم عمالقہ '' بادیخی اور اے خالی کرھنی تھی' وہاں باغات میوے بہت کثرت سے تھے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ متبرك مقامات كي تعظيم وإجبيرب فرمانات ومَن بعظم شعاش الله فالخاص نقوى القلوب، سي يمي معلوم مواكد بزرگوں کے شہر متبرک ہوتے ہیں کیونکہ بیت المقدى انبياء كامقام ي رب قرما باب الدائشة والعروة من شعاش الله سي بھي معلوم ہوا كر بزرگوں كے قرب من توب اور نیکیاں قبول ہوتی ہیں بلکہ ان کے قرب کی برکت سے نیکیوں کا ثواب برہ جاتا ہے۔ای لئے مدینہ منورہ کی معجد میں ایک نیکی کا ٹواب بچاس ہزار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا که جیسی خطاولیی توبید یعنی علامیه گناه کی علامیه توبید خفیه مناه کی خفیہ توبہ چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کی رجت اگرچہ ہر جگہ ہے مگر ملتی اسٹیش پر ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانے رحمت ریانی کے اشیش میں ۔ ۲ ۔ اس سے معلوم ہواکہ وظیفہ اور درود کے الفاظ ندید لے جائیں ﷺ ے جو ملا ہمواسی پر عمل کرنا چاہیے۔ان لوگوں نے حطة كى بجائے منطق كما تھا۔ نون برحا ديا تھا۔ اس بدلنے كو ظلم فرمایا گیا اور عداب کا مستحق قرار دیا گیا۔ ک یعنی طاعون جس ہے آتا" فانا" چوہیں ہزار اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ طاعون بی اسرائیل پر عذاب تھا۔ جہاں طاعون بجيلا مو وبال نه جائه اور أثر ابني حبك من طاعون آ

الصِّعِفَةُ وَٱنْتُدُرُتُنظُرُونَ ﴿ ثَالُمُ لَا يُعَلِّنُكُمُ مِنْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل تو تہیں کوک نے آیااور تم دیکھ سے تھے کہ مرمے زیجے آگا نے تہیں مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ زندہ سی کر جمیں تم احمال مانو کے ادر ہم نے ابر کو تبارا مانیان کیا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوٰيُ كُأُوْا مِنْ طَبِّلْتِ اورتم بر من اور سلولی اثارا که کھاؤ جاری دی بونی شقری مَارَيْنَ قَنْكُمْ وَمَا ظِلَمُوْنَا وَلِكِنَ كَانُوْآ أَنْفُكُمْ بچنزیں اور انہوں نے ہارا یکھ نہ بکارا ای این ہی جانوں کو يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰنِ وِالْقَرْبَةَ فَكُلُو بعما ل بنا او ہے روک وک کھاؤ اور وروازہ شہرہ کرئے وافل ہو ف اور فؤلواجطه تعفرلاه خطياة وسأزيك المح مجوبها سے گناہ ممان میں ہم تہاری فطائیں بخش دیں سے اور ترب ہے کرنیک والوں کو ور فَبِدَّ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِيلَ لَهُمْ زبارہ دیں توفاوں نے اور بات برل دی تہ جو فربائی گئی تھی اس سے سوا تو بم نے آسان سے ان بھر مذاب اتارا کے بدلہ كَانُوْ ايَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِ ان کی یے محمی کا اور جب موسلی نے اپنی تو اس کے لئے باتی مانکا فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ تو ہم نے فرایا اس بھر پر اینا عصامار و فوزا اس میں سے

عائے۔ تو دہاں سے نہ بھاگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی اور گٹاہ سے بلائیں ' بیاریاں آتی ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ قوم نے موی علیہ البلام سے پانی مانگا اور موئ علیہ السلام نے رب تعالی سے یہ واقعہ سفر جی سی بیش آیا۔ جمال بانی بالکل نہ تھا۔ وہ پھر اور عصا عضرت موئ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی اس پھر عصا مار کر بانی نکال لینے تھے۔ ۲۔ یا یہ واقعہ مقام نیہ جس ہی پیش آیا جمال من وسلوی آبارا گیا۔ تو موی علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی۔ تب یہ تھم ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام رحت اللی کے بلنے کا وسیلہ میں کہ رب نے بنی اسرائیل کو پانی تو دیا گئرموئ علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ بھی معلوم ہواکہ ہمارے حضور کا معجزہ موئ علیہ السلام کے اس معجزہ سے زیادہ اعلی ہے کہ موئ علیہ

اثَنَتَاعَثُهُ وَعَبُنَّا فَنُ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا سِمَّ شُرَبَهُ مُرَّ ہارہ پہنچے ہر محلے کہ ہر گروہ نے این گھاٹ بہیمان ایسا کھاؤ اور بیر فدا کا دیا اور زعن میں فہاد اٹھاتے نہ پھرو اور ببتمنے کیا اے موسی کہ بم سے تو ایک کھانے بر وَاحِدٍ فَادُعُ لَنَارَبُكَ يُخْرِجُ لَنَامِهَا تُنْكِبُ الْأَرْضُ برسر مرسرة بوكال توآب بيت رك و ما يمي كرزين كي أكاني بوني جيروس بمات لي علك مِنْ بَقِلِهَا وَقِتُ إِنهَا وَقُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَا ۗ ﴾ مَاكُ آرر مَعَوَى ۗ آرر عُيبرن ۗ آور سرر الرار بيار قَالَ ٱتَسُتَنَبْسِ لُوْنَ الَّذِي هُوَاكُ ثَيْ بِاللَّذِي هُوَ اَكُونَ الَّذِي هُوَجَبْرٌ ۖ فرمایا کیا ادنیٰ چیر کو ابتر کے برمے ما نجیج يتما مصر يانمسي ثبر من ترد د إل نهيس مع گاجو تم نيا نگااور ان پر تفرر کم دي گئي خواری اور ناداری ف اور تعدا کے عفنب میں تو تے یہ پرلہ بِأَنَّهُمْ كَا نُوْا يَكُفُرُونَ بِأَلِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ ن کا کروہ اللہ کی آیتوں کا اتحار کرتے اور ابیام کو عامی بِغَيْرِ الْحَقّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ٥ شہید کرتے ک یہ بدلہ تھا ان کی نافر باینوں کا ورحد سے بڑھنے کا إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّصْرَى وَ بے ٹنگ ایمان والے نیز بہودیوں اور تفرایوں

السلام نے پھرے پانی کے چشے جاری کئے اور ہارے حضور نے الگیوں سے چشے بمائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لا تھی ساتھ رکھنا سنت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش وغیرہ کی دعاست انبیاء ہے اور گناہ و فسادے نعتیں چھن جاتی میں۔ سب معلوم ہوا کہ بزرگول سے وعاکرانی جا ہے اور بزرگول کے پاس اینے وکھ وروبیان کرنا جائز ہیں۔ کیونک بن اسراكل جب كه رب سه مالكنا چاہے تھے تو موى عليه السلام = عرض كرت تهد سه به واقعه مهى مقام ت کا ہے جب بی اسرائیل من وسلوی کھاتے کھاتے تھک گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوس کا متیجہ فراب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جھوٹی بڑی چیز رب سے ما تکنی چاہے ۵۔ کیونکہ جو روزی بغیر مشقت مل جائے اور خالص حلال ہو حرام کا اس میں اختال نہ ہو وہ اعلی تعت ہے اس سے جس کے ماصل کرتے میں مشقت کرنا یائے اور حرمت کا بھی احمال ہو۔ اس اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک بیا کہ گناموں کی وجہ سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ انبیاء کی توہین سے ذات و خواری دنیا و آخرت میں آتی ہے اور بنی کی تعظیم سے عزت وعظمت لمتی ہے۔ ظاہرے کہ "ان" ہے مراد وہی میودی میں۔ جو ان ندکورہ جرموں کے مرتکب ہوئے تھے کہ نہ انہیں عزت کی نہ مال۔ آگر بعد والے یمودیوں کو مال مل جاوے یا مجھی ان کی حکومت قائم ہو جادے تو اس آیت کے خلاف تمیں' حیماکہ آج فلطین میں اسرائیلی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ ے لینی خود ان کے عقیدے میں ہمی قبل ناحق تھا ورنہ قبل نبی تو ناحق ہی ہو یا ہے۔ خیال رہے کہ وہی نبی ان کے باتھوں قبل ہوئے۔ جن پر جهاد فرض ند تما- جيسے زكريا كي اور شعيب عليم السلام-ورنہ کوئی ہی جہاد میں کفار کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا۔ نیز انبیاء کی بید شمادت تبلیغ کی جمیل کا درایعه بی- لندا ب آیت اس کے فلاف تہیں۔ کان حقا ملینا نصر المؤمنين يا قرماياً كيا لَكَ غُلِبَنَّ أَنَا زُرُسُلِي

اں اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ کافر جب ایمان لے آئے تو اسے کفرکے زمانہ کے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب بھی لے گا۔ املام پیچیلے گناہ منا ہا ہے بیچیلی تیکیاں نمیں منا آپ بال آگر زمانہ کفر میں جج کیا تھا تو وہ جج اسلام نہ ہوا۔ اب جج اسلام اوا کرنا پڑے گا کہ صحت جج کے گئے اسلام شرط ہے ایمان باللہ یک ہے کہ حضور کے ذریعہ سے اللہ پر ایمان لائے ورنہ عیمائی یمودی پہلے بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر اسٹا باللہ کی قید گئی۔ رب فرما آپ جو میں بہتا خیرالاسلادی اس سے اللہ واقعہ میدان تیہ سے پہلے کا ہے۔ جب موک علیہ السلام کو توریت ملی تو آپ نے ان ستر آدمیوں سے جو آپ کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ یا سارے بنی اسرائیلیوں سے واقعہ میدان تیہ سے پہلے کا ہے۔ جب موک علیہ السلام کو توریت ملی تو آپ نے ان ستر آدمیوں سے جو آپ کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ یا سارے بنی اسرائیلیوں سے

توریت یر عمل کرنے کا عبد لیا اس سے معلوم تاہے کہ متبول بندول کا کام رب کی طرف نسبت ہو جا آ ہے کیو تک یہ حمد موی علیہ السلام نے لیا تھا۔ مکر رب نے قرمایا کہ ہم نے عبد لیا ایسے ہی کوہ طور حضرت جریل نے اٹھایا تھا اور دب نے فرمایا کہ ہم نے اٹھایا کہ ان کا کام مارا کام ہے۔ سے کولکہ ساری توریت ایک دم آئی تمام احکام كى پائدى ان ير اجاكك يو كئ- اور انسي اس ك قيول كرفے سے الكار ہوا۔ تو ان ير طور كوا كر ديا۔ كه قبول كرد ورند كريا ہے - اس سے معلوم ہواك قرآن كا آہست آمنة آنا رب كى رحت بكر آسانى سے احكام ير عمل ہو حمیا۔ سمہ جو وٹیاوی ٹکالیف ہدایت کا ذریعہ بن جائمیں وہ رب کی رجت میں کہ طور اٹھانے کو تعمتوں میں شار فرمایا عیا۔ خیال رہے کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ واری بہود ير وُالى مكن كد فرمايا مميا حدواما البنكم بقوة وه ند سنجال سك محروقر أن كى حفاظت خود رب تعالى في اين زمد كر لى - الذا محفوظ رباء ٥ - الله كافعنل يا توب كى توفق ملنا ب يا عذاب مين تاخير مونايا حضور كي تشريف آوري- يعني آكر یہ سرکار نہ آ جاتے اور تم ان کے دامن میں پناہ نہ لے ليتے تو تم بلاك مو جاتے معلوم مواكد حضور محلوق ير الله كا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی اب لیعنی ایلہ والول نے جو مدیند اور شام کے ورمیان ، مر قلزم کے کنارے واقع ہے۔ یہ عذاب داؤر علیہ السلام کے زمانہ میں آیا۔ کیونکہ بی امراكل ير بفت كے ون فكار حرام قا۔ انہوں نے اس حلہ سے مچھلیوں کا شکار کیا کہ دریا کے کنارے غار کھودے یا کہ ہفت کے وان مجھلیال ان میں آ جاویں اور اتوار کو مكار كرلين- سر سال تك يه كام كرت دے اس سے معلوم ہوا کہ گناہ صفیرہ ہیشہ کرنے سے گناہ کبیرہ بن جا یا ہے۔ ے۔ لیعن صرف صورت بندر کی سی باتی روح وہ انمانی ہی رہے الذا آربول كاسكلہ خامخ اس سے ابت شیں ہو تا کہ وہ روح کی تبدیلی کے قائل ہیں ٨ - اس ے معلوم ہوا کہ شرعی حلے کرنے بی اسرائیل پر حرام تحصد جاري امت ير حلال بي كيونك يهود في شكار كاحيله

الضيبيني مَنُ الْمَنَ بِأَنتُهِ وَالْبِؤُمِ الْاخِر وَعَمِلَ ستاره پرستوں بی سے موہ ہے ول سے انٹراور بچھے دن بمرایمان لایں اور نیک صَالِحًا قَلَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَ مَ يَهِمُ وَكَاخُوْتُ کا کریں ان کا ڈاپ اِن کے رب سے پاس سے اور نہ اہنیں یکھ اندیشہو عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَنُ ثَامِيْتَا قُكُمْ اور د یک ع اور جب بم نے تم سے جد یا وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّلُورَ خُنُ وَامَا ٓ الْبَيْنَكُمُ بِقُتَّوَ يَةٍ اور تم بر طور کر او بگا کیا ت او چو بکه بم تم کودیت بی زورسے اوراس سے معنمون کو یاو کرواک اید پر کہ تہیں پر بیٹر گاری ملے کی کھیر اس سے لعد تم يَعْدِ ذَٰ لِكَ قَانُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْيَتُهُ مجر کے تو اگر اللہ کا فقل اور اس کی رشت تم مد د برتی لَكُنُتُكُمُ مِن الْخَسِرِين ﴿ وَلَقَدُ عَلَيْتُمُ إِلَّا إِلَّالِينِ إِن تو تم او فے والول میں ہوجائے ف اور بے شک منرور تہیں معلوم ہے ترین کے وہ جنبوں نے ہفتہ میں سر تمفی کی گئہ تو ہم نے ان سے فر مایا کہ ہو جاؤ ۔ بندر تاہ خْسِيْنَ فَجَعَلْنُهَا ثَكَالَّرِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا در کارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعداس کے آگے اور شیکے والول کے لئے لَفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّهُ تَنْفِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى عب ت سر ویا اور بر بیز کارول کیلئے نصیحت ک اور جب موسلی نے اپنی قوم سے لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكُمُ إَنْ ثَنَّا بَحُوا بَقَرَةً \* قَالُوْآ فرایا کے خط تبیں کم ویتا ہے کہ ایک گائے و بح کرو اللہ بولے کہ

یہ کیا تھاکہ شغبہ کے دن دریا کے کنارے گڑھوں میں مجھلیاں قید کر لیتے تھے اور اتوار کو شکار کرتے تھے۔ اس پر عذاب آیا ہی جب کہ بنی اسرا کیل میں ایک مالدار صخص عامیل کو اس کے عزیز نے نفیہ طور پر قتل کر کے دو سرے محلّہ میں ڈال دیا تا کہ اس کی میراث بھی لے اور خون بما بھی 'اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بما دلوایا جائے۔ قاقل کا پیتہ نہ چتنا تھا۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ گائے کا ذبیحہ اور قربانی گزشتہ پنجیبروں کے دین میں بھی تھی۔ معنرت ابرائیم علیے السلام نے فرشتوں کے سامنے بھی پچھڑا ہی رکھا تھا۔ ا۔ یعنی آپ ہم سے نداق کرتے ہیں کہ ایسی بات کتے ہیں جے ہارے سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ کمال قاتل کا پیۃ نگانا اور کمال گائے ذرج کرنا۔ اس کو تعلق کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیفیبر کے فرمان پر ہے وہڑک عمل کرنا چاہیے۔ عظی ڈھکو سلے بنانا ہے اوبوں کا کام ہے 'عشل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ! میہ بھی معلوم ہوا کہ بیفیبر جھوٹ 'ول گئی' کسی کا نداق اڑانا ان سے پاک ہیں۔ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے 'مگر نداق اڑانا عیب تا بینی زیادہ تحقیق میں نہ پڑو۔ جو کما جا تا ہے کر گزرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عملیات میں زیاوہ بوچھ بچھ کر کے قیدیں نہ لگوانا چاہئیں۔ جیسے اسپنے شخ سے بہنچ عمل کرے سے خیال رہے کہ پسلا ماھی حقیقت صنفیہ بوچھنے

> ك لئے ب اور يہ ماهى حققت عُميد يوچينے كے لئے لعنی پہلے ماھی کے معنی سے تھے کہ وہ گائے بہاڑی ہے یا دریائی آبادی کی ہے یا صحرائی کینی نیل گائے۔ اب یہ یوچھ رہے ہیں کہ پالتو گائے میں ہے کوئی گائے ذیج کی جائے۔ لندا سوال میں محرار تمیں سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر آئندہ بات پر انشاء اللہ کہنی چاہیے مديث شريف مي ب كه أكريه لوك انشاء الله ند كيت و تمھی شافی بیان نہ پاتے۔ دو سرے میہ کہ اچھی بات پر انشاء اللہ کمو ' بری بات شیں۔ کہ انشاء اللہ چوری کروں گا وغيرو - ٥- اس سے اشارة معلوم مواكد قرباني كا جانور ب عيب موال جاميد- چنانيد ان صفات كى كائ صرف ا یک مخص کے پاس ملی۔ جس کا باپ بھین میں فوت ہو گیا تھا اور مید این مال کا برا فرمانبروار تھا۔ اس سے قیمت مید طے ہوئی کہ گائے کی کھال میں سوتا بھر دیا نیادے۔ مال باب کی خدمت کا بدلہ ونیا میں بھی اولاد کو ماتا ہے۔ اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ۲۔ کیونکہ اس گائے کی قیت بت زیادہ محی۔ اور صرف ایک ہی مخص کے پاس ایک گائے تھی جو اپنی مال کا بردا فرمانبردار تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت بردی اچھی چیز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے کی قربانی افضل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی اجھے جانور کی کرنی چاہیے۔

بھیں سخمرہ بناتے ہیں له فرمایا خدا کی بہناہ کہ میں چا لجوں سے ہوں۔ ہولیے ایسٹے رہاسے دعا چھیے کہ وہ بین بڑاہے گائے کیسی مكد ان دولوں كے رہے يں الوسرو حس كا البين علم ہوتا ہے أ بولے ا ہے رہ سے د مالیجے ہمیں بتا ہے اس اور تگ کیا ہے کہاوہ فرمات ہے وہ ایک میل گائے ہے جس کی رنگت ڈعلمعاتی و سینے وا اول کو توشی دیتی ۔ بولیے ا پنے رب سے وہا کینے کہ ہما سے فئے صاف بیان کرھے تن وہ کا تے کیسی ہے بیٹک کا يول پر جين شيه پڙگيا. اور الله پها جه توجم راه يا جائيل ڪي ٽه سما وه فر ما آ ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے ضرمت جہیں کی جاتی کرز بین جوتے اور مذ كليتي كو يانى سے بياب بے جس ميں كوئى داغ بنيس في او اے اب آب کھیک بات نائے تو اسد ذکے کیا اور و کے سم تے سلوم نہ ہوتے تھے

ا۔ اگر چہ فائل تو ایک ہی تھا گر قتل کی سازش میں اور بھی شریک تھے اس لئے جمع کا صیفہ ارشاد ہوا اور حضور کے زمانہ کے بیودی ان بیودیوں کی اولاد تھے۔ اس لئے ان سے یہ خطاب فرمایا گیا جیسے ہم ہندوؤں سے کمیں کہ ہم نے تم پر آٹھ سو ہرس حکومت کی لینی ہارے باپ دادوں نے تسارے آباؤ اجداد پر ایے ہی بیماں ہے کا معلوم ہوا کہ رب کی قدرت سے بھی دریر کے لئے زندہ ہو کر اپنے معلوم ہوا کہ رب کی قدرت سے بھی دریر کے لئے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بیتہ بنا کر بھر مردہ ہو گیا۔ دو سرے یہ کہ قربانی اور خون دینا حل مشکلات کے لئے اکسیرے یہ کا مختل فیب سے نیش لینے کے لئے قربانی کرنا چاہیے۔ تمیس سے کا آکسیرے عالم فیب سے نیش لینے کے لئے قربانی کرنا چاہیے۔ تمیس سے کے ان قربانی کرنا چاہیے۔ تمیس سے کے ان کر ان کیا گئاؤں کرنا چاہیے۔ تمیس سے کہ کا سے کہ ان کر بھر مردہ ہو گیا۔ دو سرے یہ کہ قربانی اور خون دینا حل مشکلات کے لئے آکسیرے ' عالم فیب سے نیش لینے کے لئے قربانی کرنا چاہیے۔ تمیس سے دو کر

جس کا ثبوت معجزه مو وہاں گواہی وغیرہ کی ضرورت نہیں یون کہ بہاں صرف ایک متول کے کہنے پر قبل کا جوت مو كيا- كونك به كمنا بطور مغيزه تفاجيع يوسف عليد السلام كى پاك دامنى كا ثبوت صرف ايك بچه كى كوابى سے مو هميا- كيونك وه بجه كابولنا بطور معجزه تحاجعترت عائشه صديقه رضى الله عنهاكي عصمت صرف قرآني آيات عد ثابت ہو گئی کہ قرآن مارے حضور کا معجزہ ہے اور رب کی مواہی سب سے اعلیٰ ہے سے اس میں موجودہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور شمریمی تاخیرے لئے ہے یعنی اس قدر معزات دیچه کرین کر تساریه دل زم نمیں یوتے سے خیال رہے کہ معرفت اللی چروں کو بھی ماصل ہے۔ خوف خدا انہیں بھی ہے۔ ایسے ہی حضور کی معرفت اور محبت لكويول اور بقرول كو بھى ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ احد بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے محبث كرتے بيں۔ اس حديث سے معلوم ہوا كد حضور پتمرول ك ول كى بات بھى جانتے ہيں تو انہيں انسانوں كے دلوں کی بانٹی کیوں نہ معلوم ہوں گی' اور جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ پھرے بدتر ہے ۵۔ معلوم ہواک انسانی ول اگر درست رہے تو فرشتوں سے بردہ جادے ادر اگر مراع تو جانورول مخترول سے بدر مو جادے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں کی تاثیریں مخلف میں ۲۔ توریت و انجيل مين ني كريم صلى الله عليه وسلم كا عليه شريف اور آپ کے ادصاف ندکور تھے۔ ان کے علاء نے دیدہ دانستہ وہ بدل دیے اس کا ذکر یمال ہو رہا ہے۔ لین جب بی لوگ توریت شریف کی تعلیم سے اثر بذیر ند ہوئے۔ بلکہ اے تبدیل کرنے لگے۔ تو ان کے عالات تماری محبت ے کیا برلیں مے۔ یہ بدنعیب تو تہیں بدلنے کی کوشش کریں گے۔

وَإِذْ فَنَالْتُهُمْ نَفْسًا فَاذِّرَءُ نَهُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا او۔جب تم نے ایک خون کیا ٹ تو ایک دوسرے پر اس کی تبہت ڈالنے لگے اورالڈ کو ظاہر كرناتها برتم بتهائي تقيد توبم في فرايا الم مقول كواس كاف كالك مكزامارد الترويني مردے جلائے گااور تہیں اپنی نتا نال دکھاتا ہے کہ کہیں تہیں عقل ہو لا بھر اس سمے بعد نہا ہے ول سخت ہو گئے تہ تو وہ بتھوں کی مثل ہیں بلك ان سے بھی زیادہ كرتے ، اور پہھرول میں تو بكھ وہ میں سے مدیاں مربه تعلقی این اور و کی وہ ایس جو یعث جاتے ایس تو ان سے باتی اعلام ہے اور مکھ وہ میں جو الفرمے ڈرسے گر بڑتے میں ۔ لک اور اللہ تہارے کو سکول سے ب خبر بنیں جھ تواسے مسلما تول کیا ہتیں پیٹن ہے کہ یہ یہودی تبارایقین ایس عے اور ال یک کاتو ایک کروہ وہ تھا کہ انتذکا کلا سنتے بھر سمجھتے کے بعراے والنہ بل دیتے ل لَّهِ كِبِينِ بِم أَيَّانَ لائے أورجب " يس مِن أسبِلْ بول تو

ا۔ شان نزول۔ منافق یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تسارے نبی پر ایمان لائے کیونکہ ہماری تنابوں توریت وغیرہ میں ان کے اوصاف موجود ہیں۔ جب ان کے علاء پادری ان سے ملتے تو انہیں ڈانٹے کہ تم یہ کیا خضب کر رہے ہو کہ اپنا بھید مسلمانوں کو بتاتے ہو' توریت کی ان آیات کی مسلمانوں کو خبرنہ دو۔ ورنہ دہ تم کو قیامت میں پکڑیں گے 'اس پر یہ آیت انزی۔ ۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضور کی صفت بیان کرنے میں بخل سے کام لینا یا لوگوں کو اس سے روکنا یہود کا طریقہ ہے موجودہ و اپیوں کو اس سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ وہ حضور کی نعت اور حضور کے ذکر کو مختف چیلے مبانوں سے روکتے ہیں۔ ۳۔ معلوم ہوا کہ عقائد میں خلن د گمان کافی

اَتُحُكِّرِ تُوْنَهُمُ بِمَافَتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيْحَاجُّوْكُمْ بِمَافَتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيْحَاجُّوْكُمْ بِمَافَتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيْحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ وہ علم جو الندنے تم ہر تھولامسلانوں ہے بیان کئے فیٹتے ہوکہ اس ہے تبایہ سے کہا۔ رَتِكُمْ اَقَلَاتَعُقِانُونَ ۞ اَوَلَا يَعُلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ يهال متهين برحبت لأمين كياتهين عقل نهين له كيا نهين جائنے كه اللہ جا نتا ہے مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ وَمِنْهُمُ أُمِّيَّوْنَ لَا يَعْلَمُونَ جو کھے وہ چیاتے ہیں اور جو بکھ ظاہر کرتے ہیں تا اور ان میں بکھ ان بڑھ ایک کہ جو کتا ہے کہ الْكُتْبَ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ نہیں جانتے عجرز بانی پڑھ لینا دا کھرا بنی من گھٹرت اور وہ نرے کمیان میں میں کے توخرا لیہے لِّنَوِيْنَ يَكْتُبُونَ الْكُتْبَ بِأَيْرِيْرُمْ تَثَّرَّكَقُولُونَ هٰذَا ال کے لئے جو کاب اپنے باق سے سکھیں پھر کر دیں یہ فدا کے مِنْ عِنْدِاللهِ لِبَشْنَرُوابِهِ ثَمَنَّا قِلْبُلَّا فَوَيُلَّالَّهُ مُ باس سے بے لکھ کر اس سے عوض تھوڑے دام عاصل کر میں ف تر خرا بی ہے ان سے فِمَاكَتَبَتُ اَيْدِيهُمْ وَوَيْلٌ لَّهُمُ مِّهَا يَكْسِبُونَ ۞ نے ان کے اِنتوں کے مکھے سے اور خرابی ان کیلئے اس کمائی سے ک وَقَالُوالَنُ تَهَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ آيًّا مَّا مَّعُنُ وُدَةً قُلْ اور بو لے بھیں تو ہاگ نہ چھوٹے گی مگر کھنتی کے دن ٹ تم فرما دو اَ تَكُنُ نُوْ وَمُنَّا للهِ عَهْدًا فَكُنْ يَعُلُفُ اللَّهُ عَهْدًا فَكُنْ يَعْفُلِفُ اللَّهُ عَهْدًا فَا که خدا سے تم نے کوئی مبدلے رکھا ہے جب تو الشرب سرّا بنا عبد خلاف مذکر سے گا ثہ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ مَنْ كَسَبَ یا غدا پر وہ بات بھتے ہو جس کا تبدیں علم نہیں کے بال کیوں نبیں جرگناہ سَيِّئَةً وَّاكَاطَتُ بِهِ خَطِيْئَنُهُ فَأُولَيِكَ أَصُحْبُ كمائے اور اك كى خطا لئے گھر ہے وہ روزخ والول

سیں یقین ضروری ہے ' نیز عظائد میں تظید سی تحقیق چاہیے۔ ہم، چونکہ توریت شریف قرآن کریم کی طریق عام مروج نه متمی اور نه اس کی خلاوت کا رواج تھا۔ اس کئے وہ علماء بہود تک محدود ہو کر رہ گئی تھی وہ بادری جو چاہیے من مانی کار روائی کر لیتے۔ جب کوئی امیر آوی کوئی الیا جرم کرہا جس کی سزا از روئے توریت سخت ہوتی تو یہ یادری اس سے رشوت لے کر سخت سزاکی بجائے زم سزا تجویز کرتے اور توریت کے نینج میں وہ ہی لکھ ویتے جے زناکی سزا بھائے سلکار کرنے کے صرف منہ کالا کرنا رکے دی۔ اس آیت کریمہ میں ان کی اس حرکت کا ذکر 🖥 ے۔ الحمد اللہ کہ قرآن مجید تریف و تبدیلی سے محفوظ 🗗 ہے۔ ۵، خیال رہے کہ کتاب کے احکام یا عبارت ر شولت لے کر تحریف کرنا ہے آیات کا بیچنا ہے۔ خود قرآن حچاپ کر کمائی کرنایا امامت' تعلیم قرآن' تعویذ پر اجرت لینا اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ بیہ قرآن کی تبدیلی نہیں بلکہ عمل کی اجرت ہے' خلفاء راشدین نے خلافت پر اجرت ٹی تھی 1۔ اس ہے چند مسکلے معلوم جوئے' ایک میہ ك حرام كام كى كمائى بهى حرام ب- دو سرك يدك مراهك كتابيل لكصنا چهاينا شائع كرناسب حرام بي- تيسرك یہ کہ قرآن میں تغیری عبارتیں رکوع وغیرہ کے نشانات ا پے متاز طریقہ سے لکھنا چاہئیں کہ ان میں اور قر آن میں فرق رہے۔ اللہ کے کلام سے بندے کی چیز محکوط نہ ہو جائے۔ ای کئے رکوع ' نصف' رابع وغیرہ کی علامتیں حاشیہ پر اور سورتوں کے نام میم اللہ متاز کر کے لکھی جاتی میں۔ ے۔ اس سے پتہ لگا کہ اپنے نسب پر فخر کرنا اور اعمال ے بے پرواہ ہونا طریقہ کفار ہے۔ کیونگہ بی اسرائیل اینے کو نبوں کی اولاد سمجھ کر اعمال سے مستعنی جائے ینے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی سب کو ضرورت ہے۔ جب خود بیغیبر علیہ انسلام تقویٰ اور طمارت ہے بے نیاز نه موسے تو جارا تمہارا کیا پوچھنا۔ ۸ ، معلوم ہوا کہ الله تعالى جھوٹ وعدہ خلافی عیوب سے یاک ہے 'جہ ان چیزوں کا امکان بھی مانے وہ ایمان سے خاج ہے۔ نیز معلوم

ہوا کہ نقلی چیز کے لئے عقلی ولا کل کافی نہیں۔ نقل پیش کرنا چاہیے تر آن یا حدیث ہے ہے۔ جب ان تخریف کرنے وابوں کو اس سے ڈرایا جا آتھا۔ تو کہہ و ہے کہ ہم کچھ بھی کریں 'ہم کو عذاب صرف چالیس دن ہو گا۔ بتنے روز ہمارے باپ واواؤں نے بچھڑا پرستی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی اس بکواس کی ترویہ ہے۔ ا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ کفار کے شیر خوار بچے ووزخ میں نہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں گئے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اور دوزخ میں جانا گناہ کرنے پر معلق قربایا گیا۔ ۴۔ مومن گناہگار دوزخ میں ہیشہ نہ رہے گا۔ کیونکہ اسے گناہوں نے گیرا نہیں۔ اس کاول برے عقائد سے پاک ہے۔ گناہ گیر لینے کی صورت سے ہے کہ ول بھی گندے عقیدوں سے گھر جائے۔ ۳۔ جتنے نیک کام کرنے کاموقعہ ملے استے کرے۔ اگر کسی کو بالکل نیک عمل کاموقعہ نہ ملاقواس کے جنتی ہوئے کے لئے صرف ایمان کا قال سے اسلام کا بیان کا ایمان کا ناکا کی ہے۔ اس کئے صرف ایمان کا ناکا کی ہے۔ اس کئے

صالحات کو مطلق رکھا۔ ۲س مید یا توریت شریف میں لیا حمیا یا بیثاق کے دن خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل ے لیا گیا۔ اول ظاہرے۔ ۵۔ ال باب کے ساتھ زندگی میں احمان سے ہے کہ ان کا ادب کرے ان کی جاتی مالی ع خدمت كرے ان كے جائز مكموں كو مانے ان كى ﴾ عدمت کے لئے نوائل زک کر سکتا ہے ' فرائض واجبات نهیں چھوڑ سکٹا۔ اگر ماں باپ کسی محناہ یا کفر میں جملا ہوں تو ان کو اچھی تدہیرے روے والدین کے مرتے کے بعد ان سے بھلائی سے بے کہ ان کی وصیتیں بوری کرے۔ ان کے دوستوں کا احترام کرے۔ فاتحہ ' تلاوت قرآن۔ دیگر صدقات کا ثواب بخشارے اور ان کے اچھے مراسم کو جاری رکھے۔ کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کی قبری زیارت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ کی خدمت بری ضروری ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ ۲۔ اس ترتیب ذکری ے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے مال باب کا حق چردو سرے قرابت وارول كالجر غيرول كالغيرول ميل بيكس يتيم مقدم ہیں کہ وہ مسکین بھی ہیں اور بیس بھی۔ پھر دو سرے ماکین۔ کے کہ انہیں گناہوں سے روکو اور نیک کام کی رغبت دو' اس میں وی وعظ مجی داخل میں اور عام تبلیغ بھی شامل ۸۔ معلوم ہوا کہ دنین موسوی میں زکو ۃ اور نماز فرض تحتی اس میں اسلامی نماز ہے کچھے فرق تھا ان پر ون رات میں دو نمازیں اور چہارم حصہ مال کی زکؤ ۃ فرض تھی۔ و۔ معلوم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل سرکش نہیں ہوئے تھے کچھ قائم بھی رہے۔ وہی جارے حضور کا زمانہ پا كر ايمان لے آئے اور كوں نہ ہو يا كيونك حضرت ابراہيم علید السلام نے وعاکی تھی کہ جماری اولاد میں ایک جماعت خرور مسلم رب ومن دُرتِينامة سلىة لك ١٠٠ رب تعالی نے توریت میں بی اسرائیل کو تھم دیا تھا کہ آپس میں ایک دو سرے کو قتل نہ کریں۔ کوئی قبیلہ دو سرے کو دیس نکالا نہ دے۔ اور اگر کوئی اسرائیلی دو سرنے کی قید م ہو تو اے مالی فدریہ دے کر چیٹرالیں۔ لیکن وہ اس پر

التَّارِنَّهُمُ فِيْبُهَا خُولِدُ وْنَ فَوَالْذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا میں ہے ف انہیں بھینداس میں رہنات و اور جو ایان لائے اور ایسے کام کئے تا وہ جنت والے ہیں انہیں اس ٹی جمیشہ رہنا وَإِذْ آخَنُ كَامِيْنَا قَ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَا لَا تَعَبُّدُ وُنَ اور جب ہم نے بی اسرائیل سے جد بیات کہ انٹرکے مواسمی الله وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَدِى الْقُرُبِي وَالْبَيْعِي سکونہ پوچو آور ماں باپ سے ساتھ نصلافی سمرو شے اور رسٹیۃ داروں اور یتیمول اور مسكينوں سے لا اور لوگوں سے اچھی بات كبوك اور نماز قام ركھو اور زکوہ وو ل چرتم چر کئے عکر تم میں کے شور کے اور حم رو كروان ہو اور جب ہم نے تم سے عبد إياكر ابنول كا فون مكرنا ك اور اینون کس این بستیون سے نہ الکالنا پھرتم نے اس کا قرار کیا اور تم تَشْهَدُاوْنَ ﴿ تُعْدَانُنُو لَهُؤُلَّا إِنَّانُكُمْ وَ لَا يَقْتُلُونَ انْفُسَكُمْ وَ گواہ ہو پھر پہوتم ہوا بنوں کو تعل کرنے لگے اور استے ہیں ہے ایک گروہ کو ایجے وطن سے بِأَلْا ثُوْرُوالْعُدُوانِ وَإِنْ يَانُونُكُمُ السَّرِي ثَفْدُ وَهُمُ سن ه اورز إ د في مي اوراكروه قيدي جوكر تهارك باس أين توبدله ف كرجيرالية بو

قائم نہ رہے کہ بی فریظہ اور نبی نفیر آپس میں لڑتے بحزتے تھے اور ایک دو سرے کو موقعہ پاکر جلاوظن کر دیے تھے۔ گر کسی اسرائیلی کو قید میں دیکھتے تو اے چھڑا لیتے' اس آیت میں اس کاذکر ہے۔

ا۔ لیعنی تم پر از روکے توریت شریف ایک دو سرے کو جلاوطن کرنا تو حرام ہے اور قیدیوں کو چھزانا لازم۔ تم جلاوطن بھی کرتے ہو اور قیدیوں کو چھڑاتے بھی ہو' ہے دوسکی کیوں ہے بوری کتاب پر عمل کرو۔ ۴۔ شریعت کے سارے مسکوں پر سب کو عمل کرنا چاہیے کوئی مخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی کو کسی وج سے شریعت ہی آزاد کر دے وہ دو سری بات ہے جیسے فقیر کو زکوۃ ہے ' حافظہ کو نماز ہے۔ سے اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قر آنی خریں بالکل برحق ہیں کہ قرآن کی خبرے مطابق بنی قریظ تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور بنی نضیر جلاوطن سے دنیاوی رسوا فی ہوئی۔ دو سرے سے کہ مجھی

وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَبُكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَنُوْمُمْ أَفَنُوْمُنُونَ بِبَغْضِ اور ان کا کا ناتم ہر حرام ہے کہ ترکیا فدا کے بکھ طکوں ایر ایمان الكتنب وَتَنْكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَهَاجَزًا مُمَنَ يَفِعُكُ فَلِكَ لاتے ہو اور ہ کھوسے انکار کرتے ہوٹ توجوتم ش الیا کرے اس کا بدار کیا ہے عَرِيهُ وَيَا مِنْ رَسُوا مِيهُ وَ الْهِ وَالْمَاكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمُوالِقِيلُ وَالْمِنْ الْمُوالِقِيلُ وَالْمِنْ الْمُوالِقِيلُ وَالْمِنْ الْمُوالِقِيلُ وَالْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه عَذَا ب کی طرف بھیرے جائیں گئے اور اللہ تبها ہے کو تحول سے بے خبرنہیں تا یہ بین وہ الَّذِينَ اشْنَارُوا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا بِالْإِخْرَةِ فَلَا يُحَقَّفُ لوگ جنوں نے آخرے کے بدلے دیا کی زندگی مول لی تو زان بدسے مذاب عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمْ بِنُصَرُونَ فَوَلَقُنَا اتَبَيْنَا بلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے جی اور یے تک ہم تے مُوْسَى ٱلِكَتْبُ وَقَفَيَّنَا مِنَ يَعْدِهِ بِٱلرِّسُلِ وَأَتَبُنَّا موسلی کو سی ب عطا کی اور اس سے بعد ہے ور بے رسول پہنچے کہ اور ہم نے عِيْسَى ابْنَ هُرْبَجَ الْبَيِيْنْ وَأَيِّدُنْ فُوبِرُ وْجِ الْقُدُسِ میسی بی م پر کو کھی نشانیاں عطاق بائیں اور پاک روٹ سے جھ اس کی معرد کی ہ ٱقْكُلّْكَمَاجَاءُكُوْرَسُولٌ بِمَالَاتَهُوْتَى ٱنْفُئْكُمُ الْنَتْكَبُرُثُمّْ توكياجب تباي إلى كون وول وه وحكم في كوات جوتبار النفس كى وابش بنين كركمة بو فَفُرِيْقًا كُنَّ بُتُمْ وَفُرِيْقًا تَقْتُانُونَ ٥ فَالْوَا قُلُوبُنَا ٹ تو ان انہیا، میں ایک گروہ کوتم چھٹلاتے ہوا در ایک گروہ کرتم بٹیپدکرتے ہوگہ اور بہودی بولے بماشية لول ير يرص يرّب إلى بكرالله في الرفنت كالكي في يعبب توان بي تقويم كان القي بي

مناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں تیسرے سے کہ کفار پر دنیاوی آفات ان کے مناہوں کا کفارہ نہ ہوں گی۔ آخرے میں عذاب اس کے علاوہ ہو گا۔ بخلاف مومن کے کہ اس کی دنیادی مصبحیس بھی رب کی ر ممتیں بن جاتی میں کہ ان کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے معسیت کیسال ہے مکر متیجہ میں فرق ہے۔ ما اس میں مومن و کافر دونوں سے خطاب ے کہ اللہ نیک کاروں کی نیکی مدوں کی بدی سے بے فر نسیں۔ لنذا سے آیت عماب و ثواب کی ہے۔ ۵۔ اس سے دو مسئے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کفار کے سرواروں کا عذاب تبهمي بلكانه جو گا۔ أكرچه بعض ماتحت كفار كاعذاب سمى وجد سے ملكا ہو جائے۔ جيسے ابوطالب كاعذاب اس لئے بلکا ہے کہ انہوں نے حضور کی فدمت کی- دو سرے ید کہ قیامت میں مدد کسی کی شد ہو تاکفار کے لئے مو گا اللہ تعالی مومنوں کے لئے بہت سے مدوگار مقرر فرما دیگا جو کھے که میرا مددگار کوئی شیس ده در پرده این کفر کا اقرار کرتا ے۔ ١- موى عليه السلام سي بعد جار بزار وغير تشريف لائے ' جو شریعت موسوی کے محافظ اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے چونکہ امارے حضور کے بعد کوئی ہی نمیں ' اس لئے حفاظت کا بیا کام علماء اسلام کے سپرد ہوا اور الحمد لله ك علماء في كالل طور يربيه فريضه اواكيا الى لئے حضور نے فرمایا کہ میری است کے علاء بنی اسرائیل ك جيول كى طرح بين- 2- روح القدس معرت جرل عليه السلام كالقب ہے كيونك وہ روحاني ميں اور انبياء ير وحی لاتے ہیں اور دحی روح ایمان ہے اور آپ ہر عیب ے پاک ہیں ، حضرت جریل عینی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ غیر فداک مدد شرک تعین ارب نے میسی علیہ السلام کی مدو حضرت جریل کے ذریعہ فرمائی۔ جب جریل مدد کر عطع میں تو حضور یمی مدو فرما سکتے ہیں۔ ۸۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابلہ میں تکبر کرنا تواب ہے مومنوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا گناہ ' نی کی بار گاہ میں تکبر کرنا کفرہے وہاں اوب و نیاز چاہیے۔

ہے۔ کوئی پیغیر جماد میں کفار کے ہاتھوں عمید نہ ہوئے وی تبی شہید ہوئے جن پر جماد فرض نہ تھا۔ اندا سے آیت اس آیت کے خلاف شیں مکان حقا علینا منصر

المؤمنين: يا لاغلبن الماودسلي

ا۔ تصدیق فرمانے کے یا یہ معنی ہیں کہ قرآن نے ان تمام کتابوں توریت اٹھیل وغیرہ کو حیا کر دیا۔ کیونکہ ان کتب نے قرآن کی آمد کی فجردی تھی قرآن کے آنے ہے وہ فجریں کی ہوگئیں' یا یہ معنی کہ قرآن نے اس سب کتب کو حیا کہ اور فیا ہے حیا کملوایا۔ اگر قرآن ان کتب کی تصدیق نہ کر ماقو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں' دیکھوجن نہیوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا ان کے نام کم ہو گئے۔ ۲۔ شان نزول جب بھی اہل کتاب مشرکین ہے جنگ کرتے تو حضور کے دسیا ہے دعاء نصرت کرتے تھے۔ کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کے طفیل ہمیں وقع دے' رب انہیں وقع دیتا تھا' کیونکہ گزشتہ کتب اور پہلے نہیوں نے حضور کا غلغلہ عالم میں

الَّمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بھیلا دیا تھااس آیت میں وہ واقعات یاد ولائے جارہے ہیں كديملي تم ان ك نام ك طفيل دعائي ما تلت ته اب جب وہ محبوب تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو سنے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے توسل سے دعائیں مانگنا ہوی یرانی سنت ہے ' اور ان کے وسلے کا منکر بہود و نصاری ہے برتر ہے اور حضور کے وسلے سے پہلے ای خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ اس اس ماے مراد نبی علیہ السلام میں کیونکہ جب کسی ذات کو مفات سے بیان کریں۔ تو وبال مابول دية بي أرب قرمانات والمُنكِمُ في ما مُنكِمُ في ما مُنكِمُ مُن مُنكِمُ ا بَازَكُمْ طَامِر بَعِي مِي بِي بِي كِد الكلي كنار حضور ك وسيله ب د عانیں کرتے ہوں گئے نہ کہ قرآن کے دسیلہ ہے کیونکہ حضور ہی ان میں مشہور تھے 'حضرت عینی علید السلام نے قرايا تحا ميشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد م رب نے ان کے توسل کو برانہ فرمایا وہ تو محبوب چیزے بلكه الكار رسول ير لعنت كي السلطة عليهم نه فرمايا ما كه كولي یہ نہ سمجھے کہ وسلہ پکڑنے پر است فرمائی گئی۔ ۵۔ یعنی ان لوگوں کے کفر کو اپنی قسمت قرار دیا ینیال رہے کہ ہر فحض تاجرے ' زندگی اس کی ود کان ' زندگی میں ساعتیں اس کے سودے ہیں جو ہرونت گھٹ رہے ہیں بیہ ساعتیں وج رك اعمال ك سودك ويدربا ك بو بروقت برمھ رہے ہیں' جو نیک انتال کمائے وہ نفع والا بیویاری ہے جو کفرو گناہ کمائے وہ خسارہ میں جارہا ہے اپ بنی اسرائیل کو میہ حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی تھی اسرائیلی کو ملنا جاہیے تھی۔ اس لئے وہ حضور ہر ایمان شیں لائے۔ معلوم ہوا کہ حمد مجھی المان سے بھی روک دنیا ہے۔ کے لیمی طرح طرح کے غضب میں گر قار ہوئے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کتابوں پر اور حضور کے قربانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کا بھی انکار کفرہے کی انبیاء کرام کا حال ہے بلکہ نمیں اہل بیت عظام اور صحابہ کمبار کا حال ہے ' کہ سب ير ايمان الناسب كي تعظيم كرنا لازم ب- ٩ ين يغيرون یا جن کتابوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا۔ وہ کم ہو کر رہ گئے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنْبُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصِدِّ قُلْمِالمُّهُمْ اور بهي الحي إلى الشرك وأه كتاب القربة ل الأجوا ليصالة والأس بيدا توريت ، كي تصدياق فراق معادران سے بہلے وہ اس بنی کے دسید سے کا فرول پر نح مانکتے تھے ن جَاءَ هُوْ مِنَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكِفِرِينَ اللّهِ عَلَى الْكِفِرِينَ اللّهِ توجب تشریف لایان كے باس دہ جائجہا تات اس سے معربر بیجے توان رک منظموں پر بِئْسَمَا اشْتَنْرُوابِهَ ٱنْفْسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوْابِمَ ٱلْثُوْلَ کے کس پرسنامولوں انہوں نے اپنی جانوں کو فریدا فٹ کرانڈ کے وتاشے سے منتم بول بَغْيًا أَنْ ثَيْنَزِ لَ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ عَلَى مَنْ يَبَثَاءُ مِنْ اس کی جلی سے کہ اللہ ایت فضل سے استے جس بندے بر با ہے عِبَادِهُ فَبَاءُوْ بِعُضَبِ عَلَى عُصَبِ وَلِلْكُفِرِينَ عَنَاكُ اور جیب آن سے کہا جا دے کرانٹہ کے او تا سے پر ایمان لا وُٹ تو کہتے ہیں نُؤُمِنُ بِهَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُ وْنَ بِهَا وَرَآءَ وْوَهُو وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہاتی سے منکر ہوتے بیں حالانکروہ الُحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ قَلْمَ تَقْتُنُا وْنَالَا الْمِيَاءُ حق ہے ان کے باس والے کی تصدیق فرماتا ہوا کی تم فرماؤ کر چھر انگلے انہا، الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُنْمُ مُّؤْمِنِيْنِ ٥ وَلَقَالُ جَاءَكُمْ كوكيول تبييد كيا الرجبين اپني كتاب بر ايان تحاله اوربيشك تها ست مُّوْسَى بِالْبِيِّنْتِ نُثَرَّ اتَّخَنْ نُكُالِعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پاس موسی کلی نشأیال لے كر تشريف لا اليمر تم نے اس كے بعد بكفرست

کوئی انہیں بانتا سیں۔ ۱۰ معلوم ہوا کہ بیفیر کو قتل کرنایا ان کی المانت کرنا کفر ہے 'انبیاء کی تعظیم ایمان کارکن اعلیٰ ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ گفرے راضی ہونا بھی گفرہ کہ موجودہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا تھا۔ گرچو قا۔ وہ قاتلین کی اس حرکت سے راضی تنے اور قاتلین کو عظمت سے یاد کرتے تنے۔ لانڈا انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ یک حال نیک اعمال کا بھی ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہندوؤں کی گائے پرستی اصل میں بنی اسرائیل ہے چلی ہے للذا مسلمانوں کو گائے کی تعظیم کرنا کفار کے معظم دنوں کی عزت کرنا حرام ہے کہ اس میں کفار سے مشاہب ہے۔ ۲۔ یعنی در حقیقت تم موئی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے کہ ان کے مجزات ید بیضاد کیھنے کے باوجود تم نے پھڑے کی پوجا شروع کر ری۔ ۳۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک ہے کہ کسی مومن کو مرتہ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یا وہ ایمان پر رہے ورنہ بالک کیا جائے۔ کیونکہ بنی اسرائیل توریت کے ادکام دکھے کر مرتہ ہونا چاہے۔ جس پر موت ان کے سامنے کر دی گئی۔ دو سرے میں کہ شریعت کا تکم ظاہر پر ہے دل پر نہیں۔ بنی اسرائیل نے

44 ۅؘٲٮٚٛؾؙؿٚۄڟڸؠؙۏؘؽ۞ۅٳڎ۫ٳػؽؙٵؽٵۄؠ۫ؿؘٵڠڰۿۅۯڣؘڠؽٵ کومعبود بنایا کہ اور تم ظالم تھے کہ اور یار کروجب ہم نے تم سے بیان لیا اور کوہ طور قَوْقَاكُمُ الطُّوْرُخُ فَأَوْا مَا الْبَيْنَاكُمْ بِفُوَّةٍ وَاسْمَعُوْا کو تبهایت سرون بهر بلند کیا اوراد جوزم مبین و یتے بین زور سے اور مستو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنْشُرِ بُوا فِي قُلُورِهُ الْعِجْلَ بوالے بم نے سنا اور نہ ما ناتہ اور ان کے داوں میں بچیڑا رہی را تھا ان کے ئَفُرِهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهَ ٓ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْةُ سخر کے سبب س م فرما دو کیا برا مح ویتا ہے تم کو تبالا ایمان اگر ایمان مُؤْمِنِبُنَ®قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ التَّامُ الْأَخِرَةُ ر کھتے ہو ہے تم فرماؤ اگر ایکھلا گھر اللہ کے نزدیک تالیس عِنْمَا للهِ خَالِصَةً قِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَهَنَّوُ ا تمارے کئے ہو نہ اوروں کے لئے لا تو بھلا اوت کی الْهَوْتَ إِنْ كُنْنُمُ صِياقِيْنَ ﴿ وَلَنْ بَيْنَهُ مُؤْدُا بِمَا إِبِهَا ا رزو تو کرو اگر ہے ہوٹ اور بر کر مجھی اس کی آرزو نہ کرمال کے ان بداعاليون كي سبب جواسم كريط اورالله خوب بانتاب تفالمول كواور بينك فم فرور انبیں یا ذیکے کرسب زگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں شہ اور شرکوں سے ایک بُودُّاحَانُ هُمُ لُوْبِعَتَّا الْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَبِمُرْخُرْدِ كو تمنا ہے كر كبيل برار بركس بينے في اور وہ اسے علاب سے وور صِنَ الْعَدَابِ أَنْ بَيْعَتَرُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَانُونَ عُ كريك كا أنني مكر ويا جا الور الله ال كر كوتك ويجد رباب اله

مته سے سمعنا كما طور مثاليا كيا أكر يدول يس عصبنا کہا تھا۔ تیسرے یہ کہ ونیاوی خوف ہے ایمان لانا نجات کا باعث شیں۔ اس معلوم ہوا کہ بری چیزوں کی ول میں محبت ہونا بے ایمانی کی علامت ہے کہ بنی اسرائیل کا بچیزے کی طرف میلان ان کے کفر کی وجہ سے تھا۔ للذا اچھوں اور اچھی چیزوں سے طبعی محبت ایمان کی علامت ہے۔ ہر محص اپنی ایمانی قوت کو اپنے طبعی میلان سے معلوم کرے۔ ۵۔ اس میں بی اسرائیل پر طنزے بعنی اگر ایمان وہ حرکتیں کرا تا ہے جو تم کر رہے ہو تہ ایما ایمان بوا يرا ہے۔ اب شان زول- يمود كتے تھے كه بم خواہ كھ كريس آخرت كى بھلائى صرف اعارے لئے ہے ہم دوز فى نهیں ہو <del>تکت</del>ے کیونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں اور مسلمان خواہ کتنی ہی نیکیاں کریں جنتی شیں ہو سکتے۔ ان کی اس بکواس کے جواب میں سے آیت اتری کہ واقعہ اگر تم جنتی ہو تو جنت میں جانے کے لئے موت کی تمنا کرو مکیونکہ موت وہاں جانے کا وراجہ ہے۔ مد خیال رہے کہ اللہ کی بخشش اور حضور کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا بالکل جائز ہے وزیاوی معیبت سے تک آکر موت کی دعا ما تکنا حرام ہے۔ اندا اس آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں' یہ تو موت کی تمنا کاؤکر تھا۔ خود کشی کرنا حرام ہے' خواہ کسی نیت سے ہو۔ ۸۔ اس میں غیب کی خبرہے جو قیامت تک و بھی جا رہی ہے۔ کفار وٹیاوی زندگی پر بہت ریس ہوتے ہیں۔ اور موت سے بت بھاگتے ہیں۔ مومن آکر زندگی جاہتا ہے تو صرف اس کھے کہ زیادہ علیاں کرے آخرے کا توشہ جمع کرے۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا کی چیزوں اور ونیا کی زندگی کی ہوس كرنا كفار كاكام ب مومن فدا كے فضل سے اس زندگى ير حيص سي بوئا۔ توشيع آخرت جع كرنے كے لئے زندگی جاہنا اچھا ہے کہ سے زندگی کی ہوس تنس بلکہ آ خرت کی تیاری ہے۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ کبی عمریا زیادہ مال ملنا خدا كى رضاكى علامت خيس عب تك اس س نیکی نه کمائی جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا که کفار کے سلام و

جواب سے اسلامی سلام و جواب اُقضل ہیں کیونکہ ان کے سلاموں ہیں صرف دنیا کی وعائمیں ہیں' اسلامی سلام میں سلامتی کی دعاہے جو دنیا و آخرت کو شامل ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ بھگوڑے مجرم کی سزا سخت ہے۔ ا۔ شان نزول۔ ابن صوریا یمودی نے حضور کی فدمت میں عرض کیا تھا کہ چو نکہ قرآن حضرت جبریل لاتے ہیں انڈا ہم قرآن کو نہیں مانے اگر کوئی اور فرشتہ لا تا ہو تا قومان لیتے اس پر سے آیت انزی۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ قرآن کان پر'اور اسرار قرآن حضور کے دل پر رب کی طرف سے انزے' رب فرما تا ہے ہمان عیدنا بیاضہ انڈا حضور کے برابر کسی کو قرآن کا علم نہیں ہو سکنا۔ کیونکہ حضور کو خود رب نے سکھایا۔ ۳۔ بعنی قرآن نیک اٹھال کی ہدایت اور جنت کی خوش خبری صرف مسلمانوں کو دیتا ہے۔ ایمان کی ہدایت سارے انسانوں کو۔ دو سری جگہ ہے۔ کے ٹی بلغا آیات میں تحارض نہیں۔ سے اس سے معلوم ہوا کہ جزیل علیہ السلام

حضرت میکا تیل بلک سارے فرشتوں سے افضل ہیں اس لئے ان کا ذکر پہلے ہوا کیونک معزت جریل غذائے روح لینی وجی لاتے ہیں' اور حضرت میکا کیل غذائے جسم لیعنی بارش لاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ سے استاد و پیر کا درجہ زیادہ ہے کہ جسم مال باپ سے ملا اور علم و ایمان امتاد و پیرے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ خدا کے بیاروں سے عدادت خدا سے عداوت ہے اور خدا کے پیاروں کی محبت رب كى محبت ب خاتبِعُوني بِمُعِيمِكُمُ اللَّهُ ي بَعِي معلوم موا کہ محبوب کے خدام بھی بیارے ہوتے ہیں۔ حضرت جریل خادم انبیاء ہیں۔ ای کئے خدا کو است پیارے ہیں که ان کا دیشن رب کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ يني حال انبياء اولياء سے عداوت ركھنے كا ب- ٢ - فاس اعتقادی لعنی کفار و منافقین یہ فسق گفر ہے۔ کے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیا میں تشریف لانے سے ملے رب کے قرب فاص میں حاضر تھے۔ وہاں سے رب کے بھیجے ہوئے آئے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اور حضور بينج سن اي لئ جم رسول تيس- صور رسول ہیں ہم این زمد پر آئے،حضور رب کی زمد واری بر-٨ يهود ك چار فرقے تھ ايك توريت كے حقوق اوا كرنے والا جو بعد ميں حضور پر بھي ايمان لائے۔ دو مرا وہ جو اعلانيه توريت كي حدود لوز كر سرئش موا- بَيْلاَهُ هَرُيُّةً بِنَيْمٌ مِن ان كاذكر الله - تيراوه جن في جمالت سے مرشکی عملا ک۔ اس کا اعلان نہ کیا۔ ان کے لئے تا معمد لا يُعُدُونَ هِي مُ يُوسِيني وه جس في بقام عمد مان بياطن عناد كرت رج - يه جالل بخ تح ان ك في الله المؤهِّمُ لا يذورون ع- ٥٠ اس سے معلوم ہوا كه كتاب ير عمل نه كنا اے بي ي والا ب اكرچ اے روز يا ع اور اتھے کیروں میں لپیٹ کر رکھے۔ جیسا کہ یمود توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے تکر حضور پر ایمان نہ لائے۔ تو اس پر عمل نه کیا گیا۔ محویا اے بس پشتہ ڈال دیا۔ ۱۰۔ اس ہے اشارةً معلوم ہوا كه قرآن شريف كى طرف چيج نبيس كرني

قُلْمَنَ كَانَ عَدُ وَّالِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ مُ قَرِما ذُي جِرِكُونُ جِرِيل كا وسَمَن أبويد أو اس اجبريل، في تهارع د ل برية ؠۣٳؙۮ۬؈ٳۺٚۅۿڝٙؾؚۊٞٵٛڷۣؠٵؠۺؘٛؠۘؽڷؽۅۅۿڰۘؽۊؙؿؙڹٝڒؽ ان کے سے سے یہ قرآن اٹالہ اٹلی کیا ہول کی تصدیق فرما گا اور ہلایت اور بشارت لِلْمُؤْمِنِينُ هَنَ كَانَ عَدُوًّ اللَّهِ وَمَلِيِّكُتْهِ وَرُسُلِهِ مسلما نوں کو کے جو کوئی رحمن ہو اللہ اور اس کے فرمشتر ل ادرائے رمولوں ۅؘۜڿڹڔؽڸؘۅؘڡ۪ؽؙڬڶڶؘٷؘٳؾؚۜٳۺؗػڎؙۊ۠ڵڵڬؚڣڔؿؽ<sup>؈</sup>ۅۘڵڨؘۮ اور جیریل که اور میکانیل کا توانند دهمن ہے کا فروں کو 😩 اور بیٹک ٱنْزَلْنَا الِيُكَ الْبِيِ بَيِّنْتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الْآلَا الْفْسِقُونَ ہم نے تبداری طرف روستن آتیں اگاری اور ان کے منکونہ ہوں گے گرفاسق لوگ کے ٳؖٷؙػڷؘۜۜۜۿٵۼۿٮؙۉٳۼۿ؆ٳؾٚۘڹػ۫ٷڿ<u>ڔۘڹؾ۠ڡؚٞڹٛؗؠٛٝؠڵٲڬڟۯؙۿؠ</u> ا در کیا جب مجھی کونی جد کرتے بیں ان بی کا ایک فریاتی اے جیناک بیا ہے جکدان میں بہتے وال لاَيُؤُمِنُوْنَ©وَلَمَّاجَاءَهُمُ رَسُولٌ قِنْ عِنْدِاللهِ کو ایمان بنیں اور جب ان کے ہاس کشریف لایا اللہ سے مہال ہے ایک رمول تھ مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَهُمُ نَبَنَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا ان کی سمتابوں کی تصدیق فرما تا تو سمتاب واوں سے ایک گروہ نے ک الله كاس ب البينية بيني وينك وى في الواد كان علم مى بيس و كلت اله اور اس سمے ہیں و ہوئے جو غیطان بڑھاکرتے تھے معطنت سلمان کے زماز ہیں گ وَمَا لَقُرُسُلَبُهُنُ وَلِكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعِلِّمُونَ اور سلیمان نے کفر نہ کیا ہاں شیطان کافر ہوئے ک

چاہیے کہ یہ بے رفی اور بے توجی کی علامت ہے۔ دو سرے یہ کہ بے عمل عالم جائل کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی یہ تر۔ ۱۱۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو خطرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے بھیلا۔ دو سرے یہ کہ اس کے پھیلانے والے شیاطین تھے۔ اس کی ابتدا فرشتوں سے نمیں۔ ۱۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ صحاح معلوم ہوئے ایک معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو گری کی تنصت لگائی۔ تو رب نے اس آیت معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو گری کی تنصت لگائی۔ تو رب نے اس آیت میں اسے دفعے فرمایا کو دسرے یہ کہ جادو گری کی تنصت لگائی۔ تو رب نے اس آیت میں اسے دفعے فرمایا کو دسرے یہ کہ جادو کرنا کفر بھی ہوتا ہے جب اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔

ا۔ ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد تھے۔ ایک دفعہ بھل انسانی دنیا میں قاضی و حاکم بناکر بھیجے گئے ایک عورت زہرہ کا مقدمہ بھیں ہوا۔ جس پر سے عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں بہت گناہ کر بیٹھے 'اور ایس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کے وسیلے سے توبہ تو قبول ہوئی گرباط کے کئو کمیں میں تید کر دیے گئے اور انہیں جادو کی تعلیم کے لئے مقرر کر دیا گیا۔ پت لگا کہ ٹورانی فرشتے جب شکل انسانی میں آئیں تو ان میں کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قوتمیں پیدا ہو سکتی ہیں ' موئی علیہ السلام کی فاضی سانپ بن کر کھاتی تھی تعلیف ما یا متحوں جمی اللہ کے ٹور ہیں محربشری لباس میں آئے تو کھاتے پیتے سوتے جائے تھے۔ تبھی

التَّاسَالِيِّحُرُّ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ بِبَابِلَ وكرن كو جادو تحوات اي اور وه ( بعاده ) جو بابل جي دو ومشتون هَارُوْنَ وَمَارُوْتَ وَمَارُوْنَ وَمَا يُعَلِّلِنِ مِنْ اَحَدِي حَتَىٰ اروت و ماروت بر الله اوروه دون سَيَرَ بَهُ وَ عَوَاتُ عَامَةِ يَقُوْلُا إِنَّهَا نُحُنُ فِنُنَاةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُا جب تک یہ زکر یعنے کہ ہم تونری آزمانش میں تو اینا ایان نے کوٹ توان سے پیکھنے دہ می<sup>ہے</sup> مَا يُقَرِقُونَ بِهُ بَيْنِ الْهَزْءِ وَزُوْجِهُ وَمَاهُمْ بِصَارِّيْنَ جدانی ڈائیں کے مرد اور اس کی مورت میں اور اس سے خرر جنیں بہنچا ۔ سکتے ۑؚ؋ڡؚڽٞٱۘڪۑؚٳڵۜٲڔۑٳڎ۫ڹۣٳۺٚۊۅۜؽؾۜۼڷۜؠٛٷؽڡؘٲؽڞؙڗؙۿؙؠٝ تمنی کومنگر فدا کے محم سے اور وہ کیلتے ہیں جو ابنیں نقصان سے کا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَالُ عَلِمُوالَمِن اشْتَرْلَهُ مَالَة تفع نہ سے گا کہ اور بینک ضرور انہیں علوم ہے کہ بس نے یہ سووا یا فِي الْأَحْدِرَةِ مِنْ حَكَارِقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوابِهَ ٱنْفُكُمُمُ م خرت میں اسکا کھ صدیقین فی اور بیشک کیا ہری جیز ہے وہ جس کے بدی انہول نے اپنی لَوْكَاثُوُّا بِعْلَمُونَ©وَلَوْاَنَّهُمُ امَنُوْاوَاتَّقَوْالَهَٰتُوْبِكُ جانیں بیجن*یں کسی لھرے ابنیس علم ہوتا اور اگر و*ہ ایمان لاتے اور ہر بیز گاری کرتے تو اللہ مِّنَ عِنْدِاللهِ خَبُرُ لُوْكَا ثُوْا يَعْلَمُوْنَ صَٰ لِيَالَّهُمَا کے بہال کا تواب بہت اچاہے تا کسی طرح البیں علم ہوتا کے ایمان والو الَّذِينَ الْمَنُوالَا تَقَوُلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَ راعنا خامجوت اور یول عبض محرو که عفور نم پیر اسْمَعُوْا وَلِلْكِفِرِيْنَ عَدَابٌ لِيُرْسَى الْمُعَوَا وَلِلْكِفِرِيْنَ عَدَابٌ لِيُرْسَى الْمُعَو انظر رکھیں کہ اور ایکے بی سے بنور سنو ک اور کا فرول کے لئے درو گاک عذاب ہے

نورانیت کا ظہور ہو یا تو کھانے پنے سے بے نیاز بھی ہو جاتے تھے جینے معراج میں اور روزہ وصال میں انسینی علیہ السلام چوتھے آسان اور اسحاب کھف غار میں ہزاروں سال سے بغیر کھائے میے زندہ ہیں کی ہے نورانیت کا قبور۔ ۲۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یے کہ جادو کے موجد شیاطین ہیں۔ فرشتے نمیں ' یہ حفزات تو جادد میں سینے کے بعد نوگوں کو اس سے بچانے کے لئے آئے تھے۔ دو سرے یہ کد اکثر جارو كفر ہوتا ہے يا تواس طرح كداس ميں شركيد كلے ہوتے ہيں كاس كى شرائط میں شرک ہو آ ہے تمسرے یہ کہ جادو سکھانا کفر نمیں جبکہ اس سے بچنے کے لئے اس کی برائی بیان کر کے سکھائے" ہاں اس پر عمل کرنے کیلئے سکھانا کفرہے۔ جیسا کہ شیاطین عَمَاتَ شَعَا وَيَكُمُو نَتِيَ كَ لِيحَ كَلَمَاتَ كَفُرِيهِ فَقَهَا مَكُمَا دیچے ہیں' کفر جانئا کفر نہیں کفرمانا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ سے اس سے وو مسلے معلوم ہوئے "ایک سے کہ جادو میں اثر ہے اگر چد اس میں تغریبہ کلے ہوں دو سرے سے کہ كفار بهى نقصان نفساني پنتيا ويت بين- جب جادو مين نقصان کی تاخیر ب تو قرآنی آیات میں ضرور شفاک آخیر برب فرما آ ہے۔ زُنَافِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا كُونَافَةُ اللَّهِ عَلَا جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذرایعہ نفع پٹھا سکتے ہیں مینی علیہ السلام مَنْ قَرَمُا عَمَا ۗ ٱلْمِيقُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْاَبْرَضَ وَأَنْيِ الْمُرْقَ بِالْهُ فِ الشَّمِا-اس سے معلوم ہوا کہ علم سحر بھی خدائی علموں میں سے ایک علم ہے جس کی بقارب کو منظور ہے (عزیزی) ای لتے اس كے سكھانے كيلئے ملائكہ بھيے۔ مئلد۔ جو جادو كفر ہے اس کا کرنے والا مرتد ہے اور جو جادو کفر شیں محر جادو گر لوگوں کو اس سے بلاک کر تاہے وہ ڈاکو کے علم میں ہے۔ مئلہ۔ جادو کو توڑنے کے لئے جادو سیکھنا کفر نعیں جبکہ اس میں گفریہ کلمات نہ ہوں۔ ۵۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے' ایک یہ کہ نقصان پہنچانے کے لئے جادو سکھنا حرام ہے لندا وقع نقصان کے لئے جائز ہے ووسرے سے کہ اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ جادو بری چنر

ہ اس سے آخرت کی محرومی ہے۔ ۲۔ آخرت کی تھوڑی می نعت دنیا کی بڑی ہے جری نعت سے اعلی ہے۔ کے صفور کی شان میں بلکا لفظ بولنا حرام ہے اگر چہ توجین کی نیت نہ بھی ہو' اور توجین کی نیت سے بولنا کفرہ ' نیز جس لفظ کے دو معنی ہوں ایسے اور برے تو وہ بھی اللہ تعالی اور حضور کے لئے استعمال نہ کئے جا کہیں۔ آ کہ دو معروں کو بدگوئی کا موقعہ نہ ملے' اللہ تعالیٰ کو میاں نہ کمو کیونکہ میاں کے معنی مالک بھی جیں اور خاوند بھی۔ اندا اب اللہ کو مالک کے معنی میاں نہ کمو۔ ۸۔ پیٹر کا کہ حضور کی بارگاہ کا اور سلم کی بارگاہ میں بلکالفظ بولنا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلمی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں بلکالفظ بولنا کفر ہے اس لئے فرمایا کیا دیا تھا جو کہ وعظ جی عرض کرتے تھے دامنا میادیدوں دیا ہوگا ہو کہ ماری رعایت فرماتے ہوئے یہ کلام واضح فرماویں۔

(بقیہ صفحہ ۴۳) یمود کی زبان میں یہ لفظ گالی تھا۔ انہوں نے بری نیت سے میں لفظ کمنا شروع کیا۔ حضرت سعد نے یمود سے کما کہ اگر تم نے آئندہ میہ لفظ بولا تو تمہاری گردن مار دول گا کیونکہ آپ یمود کی زبان سے واقف تھے۔ یمود بولے کہ مسلمان بھی تو یہ انظ بولتے ہیں۔ تب یہ آبیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع کردیا گیا۔

ں معلوم ہوا کہ کوئی کافر مشرک بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو انہیں خیر خواہ سمجھے گا وہ دحو کا کھائے گا ۲ے شان نزول۔ پچھے کفار قرآن کریم کے بعض احکام

منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے ک توریت و انجیل منسوخ نمیں ہو عتی ان کے جواب میں یہ آیات ازیں۔ خیال رہے صحح تین طرح کا ہے۔ <sup>فتح</sup> علاوت " من علم يا دونون سات جيد قر آن كه توريت د انجيل سے بستر ب يا قرآن كى بعض ناتخ آيات بمقالمه بعض منسوج آیات سے افضل اور نافع ہیں۔ ١٠ م بعض موجورہ آیات دو سری بعض سے افضل میں ' جیسے تین بار قل ھو اللہ کا تواب مورے قرآن کے برابر ہے اور تین سو بار تبت يدا كاثواب اتناشين علائك دونول رب كاكلام يں۔ ٥- اس سے معلوم ہوا كد بعض آيات تلاوةً يا ملما" منسوخ بين اوريد في كلوق ك الله تبديل ب كر رب کے نزدیک ایک علم کی مت کی انتاکا بیان ہے 'جیسے طبیب باری حالت کے مطابق نسخ میں تبدیلی کر آ ہے میا ي مطلب ب يغيرونها وجُناها ١٥ اللذارب كو القيار ے کر این ملک میں جب تک چاہ جو چاہے جب جاہ قانون جاری کرے مجب محموی قانوں میں تبدیلی ہوتی ر بتی ہے ون جاتا ہے رات آتی ہے عالم میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو تشریعی تانون میں بھی تبدیلی ہو عتی ہے یہ تبدیلی محلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ ہے۔ جو خدا کے عذاب سے تمہیں بچا سکے۔ اولیاء انبیاء ک الدادور هيقت رب بي كي الداد ب- رب فرما آب إثَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرِيسُوكُمْ وَالَّذِينَ الْمَتَّوا الَّذِينَ كَيَسْمُونَ الصَّلَوْةَ الْحُ ال جیسی آیات میں رب تعالی کے مقابلہ میں عدد کرنا مراد ہے ك رب تو مدد كرناند جاب اور ده رب كامقابله كرك مدو كردين سي نامكن ب خيال ري كد الذي بين دُون الله اور میں اور ولیالٹند اور۔ ولی اللہ ، اللہ کے دوست میں اور مِنْ دُوْنَ اللَّهُ اللَّهِ كَ و حَمَن اس مِن قرق كرنا ضروري ب. ٨ - شان نزول يبود في حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں عرض کیا تھا۔ کہ آپ سارا قرآن ایک دم اتروا کرلائی ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ بیہ سوال ایسا افو ہے جیسا کہ تم لوگوں نے موی علیہ السلام سے کما تھا کہ ہمیں خدا کو دکھا دو۔ اس سے دو مسکلے معلوم ہوئے

كَفَرُوْا هِنْ أَهْلِ الْكُتْبِ وَلَا الْمُثْنِرِكِيْنِ اَنْ يُنْكُرُكُ فَيْ اَنْ يُنْكُرُكُ لَا الْمُثْنِرِكِيْنِ اَنْ يُنْكُرُكُ وَمِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ ال عَلَيْكُهُ مِّنُ خَيْرِهِنَ مَّ يَرِكُهُ وَاللَّهُ يَخْفَضُ بِرَحْهَيْتِهِ ك تم يركوئى محان في الرع تهارسادي كي باس عداد الله ابن رحت عدفاض مَنْ يَنَنَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْرِ فَانَنْسَعُمْ مِنْ كرتاب بحد بعاب اور الله برك ففل والاب جب كوني آيت بم مموخ فرمانیں ما مجھلا دیں تد تواس سے بہترت یا اس جیسی ہے آئیں گئے تلہ کیما بھے فہر نہیں کان سب کھ کر مکتا ہے ہے اس کیا بقے فیر نہیں کہ اللہ بی کے لئے ہے مُلُكُ السَّمْونِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللهِ ۳ سان و زین کی باوٹاہی ٹے اور انٹرکے سوا تہاراندگوئی نُ وَّ لِل وَكَا نَصِيْرِ الْمُ تُرُبُيْ وُنَ اَنْ تَسْعَ جایتی و مدد کار وہ کیا یہ بناہتے ہوکہ ایٹے رمول سے رَسُوْلَكُمْ لَمُاسْئِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَكِّلِ و لیا سوال کرو جو انوش سے بہلے ہوا تھا ٹی اور جو اعال کے برلے منرے أَوَّ تَنْيَكُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل ا ہے ولول کی جلی سے الے بعد اس کے کہ جی ال بیر فوب کا ہر ہو

ایک ہے کہ فساد انگیز سوال منع ہے ' دوسرے ہے کہ بزرگول کی بارگاہ میں زیادہ ہو تھے گڑھ گرنا ہے اوبی ہے ' قول کم کرہ عمل زیادہ کرہ ہوں کے مکن میں صفر ہوتے ہیں۔ 9۔ غیر طروری یا فساد پیدا کرنے والے سوال کرنا بھی گناہ ہیں۔ کیونگہ یہوں نے حضورے میں کما تھا کہ آپ اچانک بوری کتاب کیوں نہیں لاتے ' موٹی علیہ السلام سے بھی کما تھا کہ آپ ہمیں رہ کیوں نہیں دکھاتے 'اس ختم کے سوالات منع ہیں۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ حسد بری بُری بیاری ہے ' جس سے ایمان بھی منتم ہو سکتا ہے ' شیطان کو حسد نے برباد کیا۔ رب تعالیٰ سے حسد سے بچائے۔ شان نزول ' بیود نے جنگ احد کے موقعہ پر مسلمانوں سے کما تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو فکست نہ کھاتے۔ اس پر یہ آیت انزی۔ 3۔ اس سے معلوم ہوا کہ درگزر کرنے کا نقم جہاد کی آیات سے مفسوخ ہے ' نری کی تمام آیات کا یک نقم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے مفسوخ ہیں۔ ۲- اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز زلاق سے بھتر ہے کہ نماز کو زکوۃ پر مقدم کیا گیا۔ تمام شرقی احکام زمین پر ہی جیجے گئے۔ گر نماز معراج میں حضور کو عرش پر بلا کر عطاء جو کی ' میہ رہے کا بیارا پھند ہے ۔ یا ان اعمال کا ٹواب پاؤ کے یا بعینہ اعمال وہاں پاؤ گئے ' حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ایجھے اعمال انجھی صورت میں مال کے مہاہنے آئمیں گے۔ جا۔ اس سے اشارۃ '' معلوم ہوا کہ اس نیکی کی جزالے گی جو زندگی میں کرلی جائے بعد موت بعض اللہ کے بندے ذکر اللہ اور مخلوت قرآن گرا

الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوا حَتَّى بَأْنِي اللَّهُ بِالْمِرْمُ إِنَّ اللَّهُ چکا ہے تو تم چھوڑ وو اور ورگزر کرو مہال مک کراٹ بٹائکم لائے ک رفک اللہ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيْرُ وَ وَأَفِيْهُ وِ الصَّلُوقَةَ وَانْوُ الذَّرُوفَةُ اور ابن جازل كيلنے جو مجلان آئے بھيجو على اسے اللہ سے بيال إوسے تدبيل الله الله بِمَا نَعْمَالُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَالُوْ النِّ يَبْدُخُلَ الْجَتَّةُ إِلَّا تبارے کا دیجے رہاہت کہ اور اہل کتاب بولے ہر گز جنت میں رہائے گا عگر مَنْ كَأَنَ هُوْدًا أَوْتَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيتُهُمْ قُلُهَا تُوْا وہ جو یہودی یا تصابی ہو تھ یہ ان کی خیال بندیاں ہیں گ تم فرماؤ الاؤ بُرْهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صِيرِفِينَ ﴿ بَالَيْ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَا ابنی دلیل اگر ہے ہو ک السیوں ہیں جس نے اینا من جھالا لِلْهِ وَهُوَ هُوَ هُو سُ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْكَارَتِهِ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهُ النَّذِي اور دو تَكُوكار ہے اللَّ تو اس كا نيك اس كرب كے ياس ہے اور البين اللَّهِ وَلاهُمْ يَغِزَنُونَ فَوَقَالَتِ الْبَهُودُدُ لَيْسَتِ النَّصَارِي اندلیشہ ہو اور نے کھ عن ف اور مبودی ہونے نصرفی کھے جیں ال عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ التَّطْمُرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ اور نمران بر ہے بہوری برا جیں ماری ورق وَهُمُ بِیْنُكُوْنَ الْكِنْتِ كَمَالِكَ قَالَ الَّذِینِ لَا یَغِلَمُوْنَ س برحتے میں لا اسی طرح جا بول نے ان کی سی مِثْلِ قَوْلِمِمْ فَاللَّدُ بَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةُ فِيكَاكُانُوا یات کمی تواند قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرمے کا جس بات میں جگڑ

ہیں تکر اس پر جزا شمیں۔ ہاں صدقہ جار سے کا بدلہ بعد موت ملارہتا ہے کیونکہ ہے زندگی میں بی کرلیا کیا تھا۔ اور اس کا نفع وائم بداس سے ایسال ثواب کا سلد حل مو حمیا ک آگر چہ صالح مومن قبر میں انڈہ کا ذکر کر آپ محکر ذیدوں کا ذكر الله جس بر تواب مل كا اى كا ايسال تواب مو سكن ب عدد مين كت على فرول- مسلمانون سے يمود مين كت تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائمیں سے اور عیمالی کھتے تے کہ بنت میں صرف میمائی جائیں کے " یہ محفظہ مسلمانوں کو برکانے کے لئے تھی ان کی تردید میں سے آیت كريمه نازل جو كي- جس ميس فربايا كمياكه ان كي بيه يكواس ان ك افي رائے سے ہے۔ توريت و انجيل من يہ نه قرايا کیا۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ نجات کا مدار نسب پر شیں اور بے ولیل کسی قوم میں بدایت کا محصر ماننا طریقه کفار ہے ، کے۔ معلوم ہوا کہ جو نقی کا وعویٰ کرے وہ بھی ولیل لائے کوئی دعویٰ بغیر دلیل قابل ساع نہیں خواہ شوت کا ہویا نفی کا۔ ويكمو كلمه طيب لاَ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مِن نَعَى و جُوت وونول كا وعوى ہے اور دونوں کی دلیل ضروری ہے الحذاجو کیے کہ حضور کو علم غیب نہیں وہ بھی دلیل لائے ۸۔ معلوم ہوا کہ بغیر اسلام قبول کئے نیکی قبول سیس جر کت جانے پر شاخوں کو بانی دیتا ہے کار ہے اسلام جز ہے نکیاں بائی۔ اس سے چد مسلے معلوم ہوے آیک سے کہ ہر خوش عقیدہ نیک اعمال اخلاص سے کرنے والا اللہ کا ولی ب كونكه اولياء الله كے لئے بھى مى فرمايا كيا اور يمال أن لوكوں كے لئے ہمى ووسرے يدكد اب بدايت صرف اسلام ير مخصر بياك وهومعسن ب معلوم ووا-رب قرباتا ب وَمَنْ يَنْفَعِ عَرَالُوسُلامِ دِينًا الا اور قرباتا ب إِنَّ الَّذِينَ مِنْدُلاتُي أَلِاسْلَامٌ أَكْر بروين من رو كر يكل ع فائده جو جایا کرما تو سرکار صلی الله علیه و سلم اسلام کی وعوت نه وسيخ بلك فرات كه اين اين وين ير قائم رہو۔ اتھے کام کئے جاؤ۔ اسلام لانا ضروری ہے۔ ا شان نزول۔ ایک بار نجران کے عیمائیوں اور مدیرے يبوديون مين باركاه مصطفوي صلى الله عليه وسلم مين مناظره

ہوا۔ دوران مناظرہ انہوں نے خوب شور مجایا۔ یموہ کہتے تھے کہ عیسائی کچھ نسیں' عیسائی کہتے تھے کہ یمودی کچھ نسیں'اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ااس یمود قریت عیسائی انجیل پڑھتے ہیں'ان دونوں میں موی و عیسٹی ملیماالسلام کی تصدیق ہے' گھراکیک دو مرے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی یمال تروید ہو رہی ہے۔ البقرة

کی ہو جس کے مندے آری ہو اس کو یہ نمازے روکنا نیں بلکہ ایزا دہ چزکو مجدے دور رکھنا ہے۔ جے كوڑے كومسجد سے فكالنا۔ سى اس سے معلوم ہواك معدے زویک دوسری معجد بنانا کد پہلی معجد وران ہو جائے منع ہے کہ یہ بھی محد کی در انی می کوشش کرنا ہے۔ سے یہ آیت ان مشرکول کے متعلق نازل ہوئی ،جو ملمانوں کو کعبہ مظلم میں نماز راسے سے روکتے تھے اور صلح عدید بیر بھی اس کاشان نزول منقول ہے۔ ۵۔ اس ے چند فائدے عاصل ہوئے ایک سے کہ قرآن کی فیمی جری برحق میں کہ رب نے جروی تھی کہ عفریب وہ ونت آئے گا کہ کفار خود حرم شریف میں نہ آ سکیں سے۔ مر ڈرتے ہوئے اور الیائ ہوا۔ دو سرے یہ کہ مسجد میں نعت خوانی' تلاوت قر آن محفل میلاد شریف سے رو کئے والا بھی اس وعید میں واعل ہے۔ کیونکہ یہ سب اللہ کاؤکر میں بشرطیک ان سے جماعت اولی میں حرج ند ہو۔ تیسرے یہ کہ مجد میں چراغال' قلعی' جھاڑو وغیرہ سب مسجد کی آبادی کا ذرایعہ ہیں 'ان سے رو کنے والا بھی اس وعید میں شال ب ١٦ شان زول محابه كرام كي ايك جاعت جو اند جیری رات میں سنر کر رہی تھی نماز عشاء یا صنے تکی۔ اند حرے کی وج سے کمی کو قبلہ کی ممت معلوم نہ ہو سكى۔ جس طرف جس كاول جمااس طرف نماز يڑھ كى مجد میں حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا تب ہے آیت نازل ہوئی جس میں ہنایا کمیا کہ ایس حالت میں جس طرف ول مے اوحربی قبلہ ہے کیا یہ آیت مسافر کے سواری پر نظل پڑھنے کے متعلق ہے (فرائن وغیرہ) کے یا ہد آیت اس آیت سے منبوخ ہے رحیت ماکنتم فولو اوجو حکم. معرود یا مسافر جب سواری پر نفل پر مع یا خالف جب بعاضت موئ نماز پر مص تب اس آیت پر عمل مو گا-۸-معلوم ہوا کہ بیٹا باپ کی ملک نہیں بن سکتا فورا آزاد ہو جائے گا جیساکہ بل سے پند لگاکہ چونکہ آسان زمین کی تمام چزیں اللہ کی ملک میں القرا اس کی اولاد نیس بن عے۔ وے اس آیت میں رب کی قدرت کا ذکرے اور پی

فِيْهُ يَغْتَالِفُون ﴿ وَمَنْ اَظُلَمُ مِمَنْ مَنْعَ مَسْعِمَ اللهِ رہے ہیں ل اور اس سے بڑھ کو ظالم کون جو اللہ کی منجدوں کو روسے اَنْ بُيْنَاكُرَفْيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَامِهَا الْوَلْلِكَ مَا كَانَ ا ن مِن نا كِفعاً لِثَم مِلْ حُسِّينَةِ اور ان كي ديرا في هي كومشش كرے ته ان كونه بينجة التحاكم سجدوں میں جامیں گا مگر ورتے ہوئے ال کے لئے دیا میں رسونی ہے وَّلَهُمْ فِي الْاِحْرَةِ عَنَاتٍ عَظِيْمٌ ﴿ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ ور ان کے لئے آخرے علی بڑا مذاب عی اور بلور ب وَالْمَغُرِبُ فَأَيْمُ اتُولُوا فَتَتَرَوَجُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ بجحقرسب النهربي كابيت لذتوتم جدعرت كروا وعروجه النداخدا كدرصت تهاري طرن متوجهاب عَلِيْمْ وَقَالُوا اتَّخْدَا لِللَّهُ وَلَكَّ أَسُبْخُنَهُ يُلْ لَّهُ مَا فِي ت يك شك الله ومعت والامم والايت-اور إولى خداف أين لله اولاد ركمي بأكري ات التَمهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّلَة فِينتُوْنَ صَهِدِينِعُ التَمهٰوٰتِ بكداسي كى مكت جرآ سانول اور زين يى ب ف سب اس محصفور كردن ڈالے بيس نيابيدا وَالْاَرُهُ ضِ وَإِذَا قَصَى اَمُرَّا فَإِنَّكُما يَقُولُ لَهُ كُنِّ كرف والا أسانول اورزين كا اور جب سمى بات كاحكم فرائ تواس سيم بن فراله فَيَكُونُ۞وَقَالَ الَّذِيثِنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ ک ہو جاوہ فرزا ہوجاتی ہے۔ فہ اور جابل ہوئے اللہ ہم سے کیوال بنیں کام کڑا تا اؤْتَأْتِيْنَآ أَيَةُ ۚ كَنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ یا بیں کو لی نشانی کے۔ ان سے اسکول نے بھی ایسی جی سمبی مِّثُلُ قَوْلِهِمْ تَنَنَا بَهَتُ قُلُوْبُهُمْ قَالُ بَيْنَا الْإِيتِ ان کی سی بات لا ایکے ان کے دل ایک بھیے ڈیں ہے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں

(بقیہ منیے ۲۷) وسلہ نبی نہیں پنچنا طلائک وہ غنی ہے تو ہم اس تک بغیروسیلہ کیسے پنچیں طالا نکہ ہم مختاج ہیں۔ ۱۔ بعنی جنت کی خوشخبری دینے والا۔ دوزخ سے ڈرانے والا۔ کیونکہ یماں بشارت تصدیق کے ساتھ جنع نہیں بوئی بلکہ ڈرانے کے ساتھ جنور کسی نبی کی بشارت دینے والے نہیں بلکہ سب کی تصدیق فرمانے والے ہیں کیونکہ آخری نبی ہیں۔ ۲۔ بعنی دیگر انبیاء کرام کی امتیں ان کی تبلیغ کا انکار کریں گی۔ جس پر رب تعالی تحقیقات فرمائے گا گردمارے حضور کے متعلق کوئی کافر بھی ہے نہ کمہ سکے گا کہ آپ نے تبلیغ ہیں کو آئی برتی۔ قیامت کے مقدمہ کی تحقیقات کاذکر اس آیت ہیں ہے اسکوروا

> شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يا اس كا مطلب سے ک اے محبوب جو دوزخ میں جائے تم سے بیہ سوال نہ ہو گا کہ بیہ لوگ کیوں ایمان نہ لائے س مطلب سے کہ کافر مومن سے مجھی راضی نہیں ہو مکتے۔ ان ے اقبال کی دو عی صور تیں ہیں ایک سے کد وہ موس ہو جاویں دو سرے سے کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرح کافر ہو جائمی۔ ان وو صورتوں کے سوا آگر انفاق ہو تو ان کی خوو غرضی کی بنا ہے ہو گا۔ جس کا بارہا تجربہ ہو چکا سمے خیال رے کہ ولی اور مدو گار نہ ہوتا رب کاعداب ہے مومن ك لئے اللہ في ولى اور دوگار مقرر قرمائ رب قرمانا بناء نیکم اللہ ورسولہ و لذہ امتوا الذین یقیمون. الصلوة ويؤتون الزكوة وهمراكعون ٥٠ اس سے معلوم موا کہ ورحقیقت کتاب اس کو ملتی ہے جے اس پر عمل کی توفيق مل اور بدايت حاصل مو فقط الل كتاب مو جانا اور النَّاب كو غلط طريقه سے ياھ لينا كافي شيس- كتاب اللہ كو جو سيح معني ميں روجے گا۔ وہ يقيناً موس جو گا۔ كيونك توريت و انجيل مين حضور پر ايمان لاك كا تقم فرمايا عميا ہے۔ اب جو حضور پر ایمان لایا وہ اس کتاب پر عامل ہے۔ اور جو ایمان نہ لایا وہ عامل نہیں۔ اس ہے دو مسكے معلوم ہوئے ايك يدكد نى كى اولاد مونا باعث عزت ہے اور رب کی رحمت ہے۔ دو سرے سے کہ رب کی نعتوں کا چرچا کرہ ، ذکر کرنا شکر کی قشم ہے اِس سے محفل میلاد کا ثبوت ہوا۔ ۷۔ یعنی اس زمانہ میں بی اسرائیل تهام انسانوں افر شقوں اور تمام محلو قات سے افضل تھے۔ کیونگ ہد جمیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے اب حضور علے اللہ طبیہ وسلم کا انکار کرے اور سر کشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ عزت حضور کے قدم سے وابست ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت یا گیا۔ جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ ۸۔ خیال رہے کہ اگر تقویٰ کے بعد آگ و غیرہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچا۔ جیسے وا تقوا النار اور اگر اس کے بعد قیامت یا اللہ کا ذکر ہو تو اس کے

ڸڨۜۅٛڝ۪ؾؙ۫ۏڨؚٷؙؽ۞ٳؾؘۜٵۧۯؙڛڶڟڮؠۣٵڵڂؚڨۜؠۺ۫ؠؙڔؖٳۊٙؽؽؚٳ۫؉ؚٞٳؗ یفین دالوں کیلئے بیٹنک ہم نے تہیں حق سے ساتھ بھیجا نوشنمری اور ڈر سنا تا کھ اور تم سے دور نے والوں اسوال نہ ہو گا کہ اور ہر اور تم سے مبعد اور نماری الْبِهُودُ وَلَا النَّظِيرِي حَتَّى تَتَبِّيعَ مِلَّنَهُمْ قُلْ إِنَّ هُلَكِ راضی نه ہوں کے جب تکہ قمان سے میں کن کی ہیروی نہ کروٹے تم فرماؤ اللہ بی کی ہلایت للهِ هُوَالْهُمَا يُ وَلَيِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بِعُمَا الَّذِّي ہا بہت ہے اور اے سننے والے سمے باشد ، اگر تو ان کی خواہشوں کا بیرو بوالعداس كيك يقيم مم إيكاتر الندس تيراكوني بجان والانه بوكواورنه مدد كارى جنیں ہم نے کتاب دی ہے جے وہ جیسی یعابیت اس کی تعادت کرتے ایس و بی اس پر ایان رکتے ہی اور جو اس سے منکر ہول تو اوا زیاں کوریں۔ اے اولاو یعقوب رملیان کا کرو میرا احمان کھ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُهُ وَآنَى فَضَّلْتُنَكُمْ عَلَى الْعَلَيْنَ وَاتَّقَوُٰ جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو یں نے س زائد سے سب لوگوں پر تہیں بڑائی دی تھ اور ڈرہ کے يَوْمًا لِآتُجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا وَلِا بُفْبِ لَ اس دو ہے کار فرجان دوسرے البدن بوعی فی اور ناس کو کھ کے سر مِنْهَا عَدُلُ وَلَائِنْفُعُ مِهَا شَقَاعَةٌ وَلَاهُمُ بُنِصُرُون فَ چھوڑ میں اور بدر کافراکو کی مفارش اغلے مے اور ندان کی مدد ہو ت

معنی ہوتے ہیں ڈرنا جیسے اتقوا اللہ 'للذا یہاں ڈرنا مراد ہے۔ کیو تک اللہ سے یا قیامت سے کوئی نج نمیں سکتا۔ 9۔ یہاں پہلے غمس سے مراد ہر جان ہے اور دو سرے نفس سے مراد کفار ہیں۔ یعنی کافر کا بدل کوئی نہ سبتہ گا۔ مومن کا ذکر دو سری آیت میں ہے ' یہ تمام عذاب کفار نے ہیں۔ ۱۰۔ یہ تمام چیزیں کافروں کے لئے ہیں۔ مسلمانوں کااس سے کوئی تعلق نمیں۔ مسلمانوں کافدیہ کفار ہیں اور ان کے لئے شفاعت و مدد بھی ہے ' جیساکہ دو سری آیات سے ثابت ہے۔ رب فرما تا ہے۔ ان الارض بریٹھا عبادی الصالحون۔ ۔ یا کچھ شری ادکام بھیج جیے موٹچھ ترشوانا۔ تاک میں پانی کا استعمال۔ مسواک۔ ناخن ترشوانا۔ بعنل۔ زیر ناف کے بال کی صفائی۔ نفتنہ 'پانی ہے استنجا کہ یہ چیزیں آپ فرض تھیں' یا آزمائش جیسے فرزند کا ذریج کیو ہے آپ و دانہ جنگل میں چھو ژناوغیرہ۔ ۳۔ یماں امامت سے مراد نبوت نمیں۔ کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ تب ہی تو آپ استحان لیا گیا۔ بلکہ اس امامت سے مراد وہ خصوصی صفات ہیں جو آپ کو عطا ہوئے جیے خلیل اللہ ہونا تمام انبیاء کا آپ کی اولاد میں ہوتا۔ تمام ویوں میں ذکر سوے ظالم خاسق کو بھی کہتے ہیں کا فرکو بھی اور خطاکار کو بھی' یماں تبیرے معنی ہرگز مراد نہیں' آگر عمد سے مراد نبوت ہوتو ظالم سے مراد فاسق ہوگا۔

اور اگر عمد سے مراد ویٹی پیٹوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لئے دعا خر کرنا سنت انبیاء ہے' یہ بھی معلوم ہواکہ فاسق نبی نہیں ہو سکتا اور نبی فاسق شیں ہو کتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا دیں پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز شیں ' بلکہ امام حسین رمنی اللہ عند نے تو برید فاسق کے مقابل جان وے وی۔ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہے۔ کہ سب مسلمان اپنی دینی ضرور تیں ہوری کرنے کعت الله کی طرف رجوع کرتے ہیں' وہاں پہنچ کر جے و عمرہ کرتے ہیں اور اوحر منہ کرکے نماز پڑھتے ہیں وعاکرتے میں اور ادھری مند کر کے وفائے جاتے ہیں' وہاں قتل و عارت سے امن ہے۔ مومن کو وہاں چینے کر انشاء اللہ عذاب اللي سے امن ہے ۵۔ مقام اراہيم وہ پھرہے 'جس ر کوے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ وہ اب تک کعبہ شریف کے پاس موجود ہے۔ مصلی بنانے کے بیہ معنی ہیں کہ اس کو سامنے لے کر طواف کے نقل ادا کرو۔ جیسا کہ آج بھی عاجی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پھر کو نبی کی قدم ہوئی حاصل ہو جائے اس کی عظمت ہو جاتی ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ عین نماز کی حالت میں غیر الله کی تعظیم جائز ہے کہ مقام ابراہیم کا احرام نماز میں ہو تا ہے' للذا مین نماز میں حضور کی تعظیم نماز کو ناتص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نی کے قدم کلنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور کے ازواج و اسحاب کی عظمت کا کیا ہو چھنا ہے۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملآ ہے اے اس سے معلوم ہوا کہ مبحدوں کو پاک صاف رکھا جائے۔ وہاں گندگی اور بدبووار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور میجیلی امتوں کی نمازوں میں رکوع جود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان ہو کے۔ بعنی حرم شریف کو نمازیوں معتلفین اور طواف والوں کے لئے تمام ظاہری و باطنی گند گیول سے پاک و صاف رکھو۔ پند لگا کہ طواف و

وَإِذِ ابْنَكُلَ إِبْرُهِمَرِيَ بُهُ بِكِلِمْتٍ فَأَتَمَّهُنَّ \* قَالَ اور جب ابراہیم کواس سے ب نے کھ اتوں سے آزابال تو اس نے دہ بودی کر دکھا میں إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ فرمایا میں تمہیں ور کو اس میشوا بنانے والا ہول کے حرص کی اود میری اولاد سے قَالَ لَايَنَالُ عَهْرِي الظَّلِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ فرلما میرا عهد ظالموں کو جیس بہنمتا ہے اور یاد کرو جب بم نے اس گھرکو مَثَابَةً لِلتَّاسِ وَامْنَا وَاتَخِنْ وُامِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ اوگوں میلئے مرجع اورا مان بنایا کے اورابراہیم کے تھٹے ہونے کی جگد کو نماز کا مقام بناؤ ہے مُصَلَّى وَعَهِدُ نَآ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّلْعِيْلَ أَنْ طَهِمَ اور سم نے تاکید فرمائ ابراہیم اور اساعیل کو کدمیرا گھرخوب متھرا بينني لِلطَّآبِفِينَ وَالْعٰكِفِينِ وَالْتُكِوِّ السُّجُوْدِ ۞ وَ سروت طوات والول اور اعتلات والول اور ركوع سود والول كيلغ ش ادرجي اِذْقَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلُ هَنَا بَكُمَّا الْمِنَّا وَأَرْثُ قُ عرض کی ابراہیم نے کہ کے میرے سائر ہرکوا مان والا کر شے شہ اوراس سے بہتے والوں کو أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَاتِ مَنَ أَمَنَ مِنْهُ مُربِاللَّهِ وَالْبِوْمِ طرع طرح کے بھلول سے روزی ہے جو ان یں سے اللہ اور پہھلے وان بر الْإِخِرْقَالَ وَمَنَ كَفَرَ فَالْمَتِنَّعُهُ قِلْيُلَّاثُمَّ إَضْطَرُّهُ ا يمان لائيس، فرمايا اور جو كا فرجوا تحورًا برتنے كو اسے كبى دونكا فى بحراسے مذاب إِلَى عَنَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَإِذْ بَرُفَعُ إِبْرُهُمُ د وزُرْحٌ کی طرف بجبود کرو ل کا اور وہ بہت ہر ی فِکر سے پیٹنے کی اورجہب اٹھا کاعثا ابراہیم الْقُوَاعِدَامِنَ الْبِيَبْتِ وَإِسْلِمِينُلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اس گھرکی نبویک اور اسماعیل نا یہ کہتے ہوئے لے رب ہما سے جم سے قبول فرما

نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں ۸۔ خیال رہے کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے' لڈوا بعد نماز جنازہ اور روزہ کے افطار کے وقت کی دعائمیں بہتر ہیں کہ اس میں قبولیت کی دعا ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رہب تعالی بھی انبیاء کرام کی دعا پھے ترمیم سے قبول کرتا ہے کہ کچھلی دعا میں تخصیص اور اس دعامیں تعمیر فرماکر قبول فرمائی' بیہ دعا کا رو نمیں بلکہ ترمیم قبولیت ہے ۱۰۔ بعض بزرگ مبجد کی تغیر نیک مسلمانوں سے کراتے ہیں اور باوضو بناتے ہیں' بیہ آیت ان کی دلیل ہے کمہ کعبہ خلیل اللہ نے بنایا اور بیہ دعا پڑھتے ہوئے بنایا۔ ا۔ بلدا" فرمانے سے معلوم ہوا کہ مکھ معظمہ شمر تھا اور بیشہ شمر رہے گا بھی گاؤں نہ ہے گا۔ نیزیماں اگر چہ پیداوار نہ ہو گریماں کے لوگوں کو رزق ملے گا۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی زبان کن کی تنجی ہوتی ہے' رہ کی وہ مانتے ہیں رہ ان کی مانتا ہے ۲۔ معلوم ہوا کہ سارے سید بھی گمراہ نمیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیہ اولاد ابراہیم ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم نے بیہ مقبول دعا مانگی۔ ۳۔ بینی اس است مسلمہ میں نبی آخر الزمان کو بھیج۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے حضور کی تشریف آوری کی دعا کی۔ حضور دعاء ابراہیم و بشارت مسیح ہیں ہم۔ معلوم ہوا کہ حضور امت مسلمہ میں پیدا ہوئے اور حضور کے آباؤ اجداد موحد مومن تھے۔ کیونکہ حضرت

الما ٳٮۜۧڰؘٲڹٛؾؘٳڶڛۜٙۄؠؙۼؙٳڵۼؚڸؽ۠۞ڒؾۜڹٵٛۄؘٳڿ۫ۼڵؽٵڡؙڛ۫ڸؠڹؙؚڹ بے ٹک تو جی ہے سنتا ہا تا ل اے رب ہما سے اور کر ہیں تیر سے صفور گردن رکھنے لكومِنُ ذُرِّ يَنِنَا أَمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وا لا اور بہاری اولا دیں سے ایک اُمّت تیری فرانبردار<sup>جو</sup> دہیں ہماری عبادت کے قاعدے وَتُبُ عَلَيْنَا وَإِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ@رَبَّنَا وَ بناا درہم پراپنی رصت سے ساتھ رجوع فرما بیٹک تو ہی ہے بہت تو ہ قبول کرنیوالامہوان اے اس ابْعَثْ فِيْرِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ رَبِينُكُوْ اعَلَيْرِمُ الْبِرْكَ وَ بما سے اور بیھیج ان میں ایک رسول انہیں میں ستے کمان برتبری آبٹیں کلادت فر<sup>ہا</sup> ہے گئ يُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيْرِمُ إِنَّكَ اَنْتَ ا در انہیں تیری تیاب اور پختہ علم سکھانے ہے اور انہیں خوب تھافرا نے لیے بیٹک توہی ہے الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابْرَاهِمَ غالب حکت والا اور ابرادیم کے دین سے کون منہ پھیرے الدَّمَنَ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَي اصْطَفَيْنَهُ فِي التَّانِيا وَ سوااس سے جود ل کا احمق ہے۔ اور بیٹک ضرور ہم نے دنیا میں اسے جن ایا اور بیٹک وہ اِتَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهَ آخرت بیں ہما سے خاص قر ب کی قابلیت والراں میں ہے تھ جب کداس ہے اس کے رب ٱسۡلِمُ قَالَ ٱسۡلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّى بِهَا نے فربا باگرد ن رکھ موٹن کی میں نے گرد ن دکھیاس کیلئے جورہے سا سے جہان کا اوراسی دمگن ٳڹڒؖۿ۪ۘ؞ؙڔڹؽٷۅؘؽۼڨؙۅ۪ٛۘٛٛٛٛ۠ؿٳڹؾؘٳڹۜٙٳؾۜٳۺۜٳۺؗۄٵڞڟڡ۬ٚؽڰؠؙ کی وصیت کی براریم نے اپنے بیٹوں کو اور ایعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بیٹک اللہ نے یہ دین الرِّينَى فَلَاتَمُوْنَٰنَّ اِلاَّوَانْنَتُمْرِمُّسْلِمُوْنَ<sup>۞</sup>ٱمُكُنْتُمُ تہارے لئے بین یہا تر زمرنا مگر سامان

ابراہیم کی میہ وعاقبول ہوئی اللہ نے آپ کے والدین بلکہ تمام آباؤ اجداد کو شرک، کفر، اور زنا سے پاک و صاف ر کھا۔ اس کی تحقیق ہاری تغییر نعیمی میں دیکھئے جہاں (حضرت آمنه و عبدالله رضي الله تعالی عنما کے) ايمان کي مفصل بحث ہے ٥- ابراہيم عليه السلام نے حضور کے متعلق بت می وعائیں ماتلیں جو رب تعالی نے لفظ بلفظ قبول فرمائميں حضور مومن جماعت ميں پيدا ہوں۔ حضور مکه معلمه میں ہی پیدا ہوں۔ خضور صاحب کتاب رسول مرسل ہوں۔ حضور کو کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا ہو۔ لعنی حدیث۔ حضور تمام جمان کے معلم ہوں کہ سب ان سے سیکھیں۔ وہ بجز پروردگار کسی سے نہ سیکھیں۔ حضور کے پاس بیضے والے سب پاک مومن موں۔ کوئی فاسق و فاجرنہ ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جو مخص صحابہ کو فامق و فاجر کھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا منکر ہے جس خوش نصیب جماعت کو حضور جیسا مزکی اور پاک و صاف فرمانے والا معلم ملے وہ جماعت کیسی پاک ہو گی' یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ قبولیت وعاکی جگہ ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ ہر نیک کام کر کے قبولیت کی وعا كرنى چاہيے۔ ١- اس سے تمن مسلے معلوم ہوئے۔ ایک میہ کہ قرآن آسان نہیں ورنہ اس کی تعلیم کے لئے حضور ند بھیج جاتے ' دو سرے سے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے' ای طرف وا کھمتہ میں اشارہ ہے تیرے یہ کد اعمال سے طمارت نفیب سی ہوتی ا طهارت نفساني روحاني نكاه ياك مصطفل صلى الله عليه وسلم ے نصیب ہوتی ہے ' جیسا ٹر کنبینہ سے معلوم ہوا۔ ک اس سے معلوم ہوا کہ سچے دین کی پیچان ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو' میہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں' رب نے حقانیت اسلام کی دلیل یمان دی که وہ ملت ابراہیمی ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم خود اچھے نہیں ' تو کسی اچھے کے ساتھ ہو جاریں۔ انجن کے پیچھے مال کا دلبہ بھی تھنج جا آ ہے البیج کے وانوں کے ساتھ دھاگا بھی بک جاتا ہے۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں۔ بلکہ مسلمان

مرنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین' اس آیت میں مسلمان سے مراد دین ابراہیمی کا پیرو کار ہے۔

ا۔ شان نزول یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت قرمائی تھی ان کی تروید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وصیت یعقوبی ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین بڑی اہم چیز ہے۔ اس لئے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر پنجبر زادہ ہونا ہے کار ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ رہ وہ ہے جو ان انبیاء کرام کا رہ ہے ' یہ حضرات رہ کی معرفت کی دلیل ہیں اس طرح سچا دین وہ جو صالحین کا دین ہو' رہ وہ ہے جے نبیوں ولیوں نے رہ مانا۔ ۳۔ شان نزول۔ جب یمود ولا کل میں عاجز ہو جاتے تو آخر کار کمہ دیتے تھے کہ اگر

هارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو هارے باپ داداؤل يعقوب عليه السلام ك اعمال مارے كام آجائيں مے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی' ان کی تردید میں یہ آیت آئی، (روح البیان) اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپناکس کام آئے گانہ کہ محض نسب پیجی معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کوئی سمی کی طرف سے ادا نمیں كرسكا، جيها كست ب ظاهر ب الى عبادت من نيابت جائز ہے اور اندال کا تواب بخشا جا سکتا ہے ہے۔ یعنی ابراہیم عليه السلام خالص مومن تھے دين خالص وہ ہے جس ميں کسی دین کا خلط مط نه ہو۔ یمی طریقه ابراہی ہے۔ جیسے خالص سونے اور خالص دودھ کی قدر ہے ایسے ہی خالص المان کی منزلت ہے' پکا تنی وہ جس میں رفض' خوارج' وہابیت وغیرہ کا شائبہ بھی نہ ہوالللہ نصیب کرے۔ ۵۔ اس میں یہود و نصاری سب کا رو ہے کہ بیہ لوگ اینے کو ابراہی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے تھے فرمایا گیا کہ ابراہی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو' وہ مشرک نہ تھے تم شرک ہو' اراہی کیے ہو گئے اس سے دد مسئلے معلوم ہوئے آیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے وہ مقبولیت عامه بخشی ہے کہ ہردین والا ان کی نسبت پر فخر کر آ ہے۔ دو سرے سے کد صرف بردوں کی اولاد ہونا کافی شین۔ جب تک کد بوں کے سے کام ند کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقاف منانے کے لئے ان بررگوں کی طرف رجوع کیا جانا چاہے جو فریقین کے مانے ہوئے ہوں جھے فقہاء کے اختلاف کے موقع پر محابہ کرام اور حدیث کی طرف رجوع کیاجا تاہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی عظمت و کھانے کے لئے بانی دین کی عظمت د کھانا ضروری ہے کہ رب نے ملت ابراہیمی کی عظمت حفرت ابراہیم کی عظمت بیان کر کے ظاہر فرمائی۔ محفل میلاد شریف کامقصود بھی ہی ہے۔ اسال ویعقوب ملیهماالسلام پر علیحدہ علیحدہ محیفے نہ اڑے تھے بلکہ دہ ابراہیمی صحیفوں کے پیرو تنے ای لئے ان کے لئے علیحدہ انزل نہ فرمایا گیا ۔ بعض علماء اس آیت سے اس پر دلیل پکڑتے میں کد ساری اولاد ایقوب نى تحى برادران يوسف عليه السلام بھی کونکہ رب تعالی نے ان سب کو سلسلہ انبیاء میں محنایا

شُهُكَاءَ اِذْحَصَرَبَعِقُوبَ الْمَوْتُ اِذْقَالَ لِبَنِيْهِ بكرتم مِن كے خود موجود تھے جب بعقوب كوموت آئى له جبكداس نے اپنے بيٹوں سے فرمايا مَا تَغَيْدُهُ وَنَ مِنْ بَعْدِئُ قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَاللَّهَ میرے بعد کس کی پوجا کروگے بولے ہم بوجیس گے اسے جو خداہے آ ہے کا اور آپ کے بإكابراهم والسلعيل والسحق الهاقا واحكاآ ابرابیم و اساعیل و اساق سما ایک فلا ف وَّ لَكُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّهُ ۚ قَالُ خَلَتْ لَهَا مَا ا در ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں ۔ یہ ایک امت ہیے کہ گزر چکی انکے لئے ہے جو كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُثُتُمْ وَلَانتُكُونَ عَمَّا كَانُوْ اہنوں نے سمایا اور تسارے سے ہے جوتم کماؤ اورا نکے کامول کی تمے پرستی بَعْيَكُوْنَ@وَقَالُوُاكُوْنُواهُوُدًا اَوْنَطَرَى تَهْتَكُ وُا ' ا ہو گ تا اور کتابی بولے یہودی یا نفرانی ہو جاؤ راہ ہاؤ کے، ڠؙڶؠؘڵڡؚڷٙڎؘٳڹڒۿؘ۪ۿڂؚڹ۫ؽڣۧٲٷڡؘٵڲٲڹؘڡؚۻؘٲڵؙؠؙۺ۬ڔڮڹڹ تم فرماؤ بكريم توا برابيم كا دين ليقة بي جو ہر باهل سے جداتھے تك اور مشر كوں سے زعقے في قُوْلُوْآ امَتَّا بِاللَّهِ وَمَآانُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآانُزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ یوں کہو کر ہم ایمان لائے اللہ ہراور اس پرجو ہاری طرف اٹرااور جوانارائیا ابرا ہم وَاسْلُمِعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونِ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أَوْتِي اساعیل و اسماق و ایقوب که اورانی اولاد برت اور جوعطاکے گئے مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَاۤ أَوْقِيَ التَّابِيَّوْنَ مِنْ تَرَبِمُ موسلی د میلی اور جو عطا کئے گئے باتی انبیا، ٹھ اپنے رہے کے پاس سے لَانْفَتِرِقُ بَيْنَ اَحَدِهِ قِنْهُمْ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ ہم ان میں مسی ہرا پمان میں فرق ہنیں کرتے گا اور اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں ۔

ہے۔ ۱۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان سارے جمیوں پر لائے 'قداد مقرر نہ کرے 'کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کئی قطعی دلیل سے قابت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے۔ مگرنبوت میں فرق نہیں ہے، اس طرح کہ بعض نبیوں کہ مانیں اور بعض کا انکار کریں 'یا اپنی طرف سے نبیوں کے مراتب میں فرق نہیں کرتے اللہ نے جو فرق رکھا ہے اس نے ہوں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے 'ایک سے کہ سارے نبی نبیس کہاں ہیں کوئی عارضی نبی نہیں 'سب اصلی ہیں ' و سرے یہ کہ سب نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ ہاں ان کے مراتب میں فرق ہے ' بعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ ہنگاہ انڈوش کے مراتب میں فرق ہے ' بعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ ہنگاہ انڈوش کے مراتب میں فرق ہے ' بعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ ہنگاہ انڈوش کے مراتب میں فرق ہے ' بعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ ہنگاہ انگار تعلقہ کا تعدل کے مراتب میں فرق ہے ' بعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ ہنگاہ انگار کوئی نبیس وہ سب اعلیٰ ہیں۔ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو۔ جو ان کے خلاف ہو کا قرب 'وہ حضرات ایمان کی کموٹی ہیں ۳ ۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ تمام دینی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک کا انکار بھی ویسا ہی تفرہ جسیاساری باتوں کا انکار کفرہ۔ (نوٹ) حضرت عثمان غنی کو جب مصریوں نے شہید کیا تو پہلے آپ کے ہاتھ پر تکوار ماری۔ آپ قران کریم پڑھ رہے تھے۔ اس آیت پر خون گرا۔ آپ قرآن کو صاف کرتے جاتے تھے 'اور کھتے جاتے تھے خدا کی متم پہلے اس ہاتھ نے قرآن لکھا ہے ' عرصہ تک اس قرآن کی زیارت لوگ کرتے رہے۔ خون کے نشان اس جگہ موجود تھے سے اس میں غیب کی خبرہے کہ اگر چہ مسلمان

فَإِنَّ إِمَنُوا بِمِثْلِكَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهُتَكُوا ۗ وَإِنْ پھراگر دہ کھی یوں ہی ایمان لانے جیساتم لائے لہ جب وہ بدایت یا گئے۔اور اگر تَوَلُّوا فَانَّهَا هُمُ فِي ثِنْ فَنْ قَالِنَّ فَسَيَّكُونِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُو منه بھیروں تو وہ نری نندیش میں . تو اے محبوب عنقریب الله ان کی طرف سے تہیں کفایت السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ صِبْعَةَ اللَّذِوَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ کرے گاتہ اور و بی ہے سنتا جات تہ ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کس للهِصِبْعَةُ وَكُنُ لَهُ عِبِدُونَ قُلْ النُّكَ الْجُونَكَ ک رینی کے اور ہم اس کو باویتے ہیں تم فراؤ کیا اللہ سے باسے ی ہم ہے فِي اللهِ وَهُورَ بُّنَا وَرَابُّكُمْ وَلَنَّا اعْمَالُنَا وَلَكُمُ إَعْمَالُنَا وَلَكُمُ إَعْمَالُكُمْ تعبگرتے ہوج حالانک وہ ہمارا بھی مالکہ ادر تمبیارا بھی اور ہماری کرنی ہمائے۔ ما تھا ور متباری وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اَمُرْتَقَوْلُونَ إِنَّ إِبْرُهِ مَرُو کرنی تبیارے ساتھ اوریم بزے اس کے بیں کہ بلکہ تم کیوں بہتے ہو تھ کہ ابراہیم و إِسْمَعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُونِ وَالْرَسْيَاطَكَا ثُوَاهُوْدًا اساعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی اوُنَطِرِي قُلْءَ اَنْتُهُ اَعْكُمُ اَعْلَمُ اللَّهُ وَمَنَ اَظْكُمُ مِمَّنَ یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا جسیں علم زیادہ ہے یا اللہ کوٹ اوراس سے بڑھ کر ظالم كَتَمَرْشَهَا دَةً عِنْدَاهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَا فِلِيَ کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گوا بی ہو اوروہ اسے بھیائے گا اور قدا تمہا رہے کو کھوں تَعُهُلُونَ@تِنْكُ أُمَّةٌ قَدُخَلَتْ لَهَا مَاكسَبَتُ وَ بے فہر بنیں وہ ایک گروہ ہے کر گزر گیا ان کے لئے ابھی کمائی لَكُمْ مَّا كَسُبْنُثُمَّ وَلَا تُنْتَالُوْنَ عَمَّا كَانُوْ ايَعْمَالُوْنَ ۗ اور تبارے کئے تہاری کمائی لا اور ان سے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہو گ

تھوڑے اور ہے سامان ہیں اور کفار زیادہ اور ساز و سامان والے۔ نکر آخر کتے مسلمانوں کی ہوگی اور بفضلہ تعالیٰ ایسا بی ہوا کہ مینہ کے یہود کچی قل کے گئے اور کچی جلاوطن- اور قیامت تک مسلمان اگر مسلمان بن کررہیں تو تھوڑے مسلمان بت سے کافروں پر فتح پائیں گے۔ رب كا وعده ب الدانم الاعلون ان كنتم مؤونين سم شان زول۔ میسائی اپنے بچوں اور اپنے دین میں داخل ہونے والوں کو معمودیہ پانی میں رنگتے تھے جیسے آج کل ہولی میں ہندو۔ یمان فرمایا کما ہم کو ان رمحموں کی ضرورت نمیں ' ہارے ول و جان ایمانی رنگ میں رنگے ہیں جو مجھی اترنے والا نہیں ۵۔ ثان نزول۔ یبود کہتے تھے کہ اگر نبی کریم سے نبی ہوتے تو بنی اسرائیل میں ہے ہوتے 'اس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بارے میں جھکڑنا رب کے بارے میں جنگڑنا ہے۔ ۵۔ نرے اللہ کے لئے ہونے کے معنی میہ میں کہ اس کے رسول کا ہو جائے 'جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ رب قرما تا ہے۔ وہن يطع الرسول مقداطاع الله سيرمعني شيس كه رسول كو يهي چھوڑ دے۔ جیسا کہ آج کل وہابیے نے سمجھا۔ ک، شان نزول یمود کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یمودی تھے عیسائی کہتے تھے کہ عیمائی تھے ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یمودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں تائمیں وہ کیسے اس دین پر ہوئے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیقیبرول سے مخالفین کے اعتراضات دور کرنا اور عبول کی حمایت کرنا سنت الليد ہے اور پیمبروں پر الزام نگانا کفار کا طریقه 'جو انهیں الزام مگائے ان میں عیب نکالے ' دہ شیطانی سنت ِ عمل کر رہا ہے' جو ان کی حمایت کرے' وہ سنت رحمانی پر عامل ہے۔ ۹۔ دیمی محواہی چھیانا کفر ہے 'جو یہور کرتے تھے۔ عبادات کی گوائی چھپانا حرام ہے اجیسے رمضان کے چاند ک گوابیان چھپانا۔ بعض گوابیان چھپانا تواب بھی ہیں جس سے چھے حال مسمان کی پردہ بوشی ہوتی ہو اور اگر گوای چھپانے سے سم سی کا حق مارا جاتا ہو تو بھی گوای چھیانا حرام ب۔ یماں مہلی قتم کا چھپانا مراد ہے کہ بہود

سے پانس حضور کی نبوت کی گواہیاں موجود تھیں ' یعنی تورات کی آیات جو انہوں نے چھپائیں بلکہ بدلیں۔ اس لئے انہیں بڑا ظالم کما گیا' اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کواپنے عقائد کا اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرنا چاہیے' ہمارا مؤذن علانیہ اذان میں کہتا ہے انہدان معمدار سول ادلئی اس میں تقیہ کیسا۔ ۱۰۔ یعنی چو نکہ تم کافر ہو۔ لاز انتہیں ان پنجی بروں کے نیک اعمال فائدہ نہیں دے شکتے اور چو نکہ تنہارا گفران کی رضا ہے نہیں لازا تنہارے شرک و گفرے انہیں نقصان نہیں پنج سکتا خیال رہے کہ بزرگوں کے نیک اعمال انتاء اللہ ہم جیسے گنگار مسلمانوں کے کام آئیں گے' حضور نے ہماری طرف سے قربانی فرمائی اور جو کسی سے شرک کفر کرائے وہ اس کے کفر کامجرم سے لاندا اس آیت کامطلب یالکل واضح ہے۔